

## چندباتیں

محترم قار تبین۔ سلام مسنون۔ نیاسیش نمبر '' سروگ'' آپ کے ماتھوں میں ہے۔ اس میں کو چے کو دبوتا مان کر اس کے سامنے انسانوں کی قربانی دیتے والے 🔑 کھر میں تھلیے ہوئے کرو گیوں کو تاریخ میں بہلی بار سلمنے لایا کی ہے۔ اس کہاتی میں ایک بور بی ملک کی بیبودی منظیم نے اس فرجھنے کی آڑ لیتے ہوئے یا کیشیا کی میزائل فیکٹری کو تناہ کرنے کی ای خفیہ منصوبہ بندی کی کہ کامیابی ان کے قدموں میں گرنے 🔏 🖟 ہو گئی تھی کیکن ٹائیگر نے اپنی بہترین کارکروگی ہے اس سازش کا سراغ لگا لیا لیکن اس سازش کے سرے دور دور تک تھلیے ہوئے تھے اور یہ سب پچھ اس وقت ہو ر ہا تھا جب کروگیوں نے عمران کو کردگ دیوتا کے سامنے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور عمر 😸 ان کے ہاتھ نہ صرف چڑھ گیا بلکہ اسے قطعاً ہے بس کر دیا گیا 🛂ن جوزف ایک بار پھر آ گے بڑھا اور اپنی نا قابل یقین کارکردگی 🥳 بناء پر اس نے عمران کو کرو کیوں ے بچا لیا۔

ای طرح کروگی جلادول نے جب عمران پر زہر آلود تھنجروں سے حملہ کیا اور ڈاکٹروں نے عمران کی زندگی سے مایوی کا اظہار کیا تو جوزف ایک ہار پھر سامنے آگیا۔ پھر کیا ہوا۔ بیرسب کچھ تو آپ

کو ناول پڑھ کر ہی معلوم ہو گا لیکن ناول کے مطالعہ سے پہلے اپنے چند خطوط، ای میلز اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے کیونکہ دلچیسی میں یہ بھی کسی طرح کم نہیں ہیں۔

کرا چی سے غالی تعیم احمد اعوان نے ''اپ خط میں ایک ناول کا آئیڈیا ناول کے اشتہار کی صورت میں لکھا ہے اور یقین کا اظہار کیا ہے ان کے اس آئیڈئے پر تفصیلی ناول لکھا جائے گا'۔ ''محرم غازی تعیم احمد اعوان صاحب۔ خط لکھے اور ناول کا آئیڈیا لکھا ہے کا آئیڈیا لکھا ہے وہ واقعی قابل داد ہے لیکن جو بھے آپ نے ناول کا جو آئیڈیا لکھا ہے وہ واقعی قابل داد ہے لیکن جو بھے آپ نے لکھا ہے وہ ناول کا آئیک باب تو ہوسکتا ہے مکمل ناول نہیں۔ البتہ میرا وعدہ ہے کہ آپ لکے اس آئیڈیے کو کسی نہ کسی ناول کے کسی باب میں ضرور سامنے اس آئیڈیے کو کسی نہ کسی ناول کے کسی باب میں ضرور سامنے اس آئیڈیے کو کسی نہ کسی ناول کے کسی باب میں ضرور سامنے سامنے آگے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ سامنے آگے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

چک نمبر 369 ج ب جودھا گری ضلع ٹوبہ فیک سکھ ہے رانا بابر امین عطاری نے ایک طویل خط لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں آپ کے ماورائی ناول بے حد پہند ہیں۔ خصوصاً طاغوتی دنیا اور کالی دنیالکھ کر آپ نے سب کو حیران کر دیا کیونکہ اس قدر اہم اور حماس موضوعات پر اس قدر کامیاب ناول لکھنا آپ کا ہی خاصہ حماس موضوعات پر اس قدر کامیاب ناول لکھنا آپ کا ہی خاصہ ہے۔ انہوں نے چند سوالات بھی کئے ہیں جن میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جن ڈیوائسز کے بارے میں آپ ناولوں میں لکھتے ہیں بوچھا ہے کہ جن ڈیوائسز کے بارے میں آپ ناولوں میں لکھتے ہیں بوچھا ہے کہ جن ڈیوائسز کے بارے میں آپ ناولوں میں لکھتے ہیں

کیا ان کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات مل سکتی ہیں۔ آپ سے
معلومات کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور ایک سوال سے کہ عمران،
پاکیشیا سیرٹ سروس، ٹائیگر، جوانا اور جوزف ایک دوسرے کو ہر کام
کی وضاحت دیتے رہتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں
ہوتی۔ امید ہے آپ ضرور جواب دیں گئ۔۔

محترم رانا بابر امین عطاری صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پیند كرنے كا بے حد شكريد جہاں تك آپ كے سوالات كا تعلق ہے تو جدید سائنسی ڈیوائسز کے بارے میں معلومات اکٹھی ایک جگہ سے نہیں ملا کرتیں۔ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ریسرچ پر مبنی رسائل کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بڑے اخبارات ایسے سائنسی میگزینوں میں بھی جدید ترین ریسرج اور ڈیوائس کے بارے میں تفصیلات شائع کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال معلومات کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور ایسا صرف وہی کرتے ہیں جنہیں الیمی معلومات حاصل کرنے کا فطری شوق ہو۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو آپ نے جن وضاحتوں پر اعتراض کیا ہے اگر سے وضاحتیں ساتھ ساتھ موجود نہ ہوں تو آپ خط لکھ کر ان وضاحتوں کے لئے سوال کرتے رہیں گے۔ قارئین ان وضاحتوں کی وجہ سے ساتھ ساتھ ذہنی طور ر مطمئن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وضاحت کے بعد معاملات درست طور پر سامنے آتے ہیں ورند قارئین قدم قدم پر الجھنوں کا شکار ہو

سکتے ہیں اور الی صورت میں ناول کی دلچین متاثر ہو سکتی ہے۔ امید ہے اب وضاحت ہو گئ ہو گ اور آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

> . اب اجازت دیجئے۔ والسلام

مظهر کلیم ایم ا

E.Mail.Address

mazharkaleem.ma@gmail.com

عمران نے کار وبو کلب کے کمیاؤنڈ میں موڑی اور پھر وہ اسے کئے سیدھا سائیڈ یر بن ہوئی مارکٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مارکگ میں کاروں کا خاصا رش تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ویو کلب میں مونے والی تصویروں کی نمائش خاصی پیند کی جا رہی ہے۔عمران نے بھی آج صبح کے مقامی اخبار میں ویو کلب میں ہونے والی تصویری نمائش کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج تصویری نمائش کا تيرا اور آخري ون نقا\_ اخبار مين بياتفصيل موجود ند تقي كه س عنوان پر تصوری نمائش منعقد کی جا رہی ہے لیکن پارکنگ میں کاروں کی تعداد د مکیر کر عمران سمجھ گیا کہ جس بھی عنوان پر نمائش منعقد ہو رہی ہے بہرحال عوام میں یہ بے حد پیند کی جا رہی ہے۔ عمران وبوكلب كے سامنے سے گزر رہا تھا كہ اسے اخبار ميں پريھى ہوئی خبر باد آ گئی تھی اور اس نے آگے جانے کی بجائے کار کو وابو

"آپ نداق کر رہے ہیں صاحب۔ بہرحال میں کیا خدمت کر سکنا ہوں'' ..... سیروائزر نے کہا۔

" تنهاری یو تیفارم پرتمهارا نام لیافت لکھا ہوا ہے اس کئے ظاہر ہے تم مجسم لیافت ہی ہو گے۔لیکن تم یہاں سپروائزر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تہاری لیافت کی قدر نہیں کی جا رہی۔ فی الحال مجھے اتنی خدمت حایث که میری رہنمائی اس بال تک کر دو جہال تصویری نمائش ہو رہی ہے' .....عمران نے کہا۔

"اوه الجها- آيي- وه تو بيهمنك مين ب-تشريف لايئ"-سپروائزر لیافت نے کہا اور پھر وہ عمران کو ساتھ لئے بیسمنٹ میں پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑا ہال تھا جس میں تمام دیواروں پر تصویروں کے فريم موجود يتے اور كانى سے زيادہ تعداد ميں مرد، عورتيس اور الركيال اؤے سب بڑے انہاک ہے ان تصویروں کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے زندگی میں بہلی بار کوئی تصویر ویکھی ہو۔عمران في ميروائزرليافت كاشكريه اداكياتو وه سلام كرك وايس جلا كيا-عمران آ کے بڑھا اور پھر وہ دیواروں پر موجود تصاویر کو ایک نظر دیکھ كر بے اختيار اچل برا كيونكه وہاں موجود تمام تصاوير حشرات الارض كى تھيں۔ عجيب وغريب اور بھيا تك نظر آنے والے كيڑے مکوڑے۔ بیہ ساری تصاویر فوٹوگرا فک تصویریں تھیں کیکن سے سب اس قدر خوبصورت انداز میں تھینجی گئی تھیں کہ حشرات الارض کا ہر پیلو صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔

کلب کے کمیاؤنٹر میں موڑ دیا تھا۔ یار کنگ میں کار روک کر اس نے یار کنگ بوائے سے کارڈ لیا

اور اسے جیب میں ڈال کر مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی نظریں ایک سائیڈ پر کھڑی تین کاروں پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ میں نتیوں کاریں سیرٹ سروس کے ممبران کی تھیں۔ ایک کار جولیا کی، دوسری صفدر کی اور تیسری کار کیبین شکیل کی تھی اور میہ متینوں کاریں اکٹھی ہی کھڑی تھیں اس لئے وہ سمجھ گیا تھا کہ میہ لوگ استھے ہی آئے ہوں گے لیکن اسے بیہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کا باقی ممبران بھی ان کے ساتھ آئے ہیں یا سے اسلے آئے ہیں بہرحال وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر بیرسوچ کر مسکراہٹ ابھر آئی تھی کہ ساتھیوں کی موجودگی کی وجہ سے اب نمائش و یکھنے کا زیادہ لطف آئے گا۔ مین گیٹ میں داخل ہو کر وہ اس طرح ادهر ادهر و يكھنے لگا جيسے وہ ابھى ابھى جاگا ہو اور اب

خواب کے کسی منظر کو تلاش کر رہا ہو۔ "لیس سر۔ آپ کے تلاش کر رہے ہیں'' ۔۔۔۔ ایک سپروائزر نے قريب آ كرمؤدبانه للج مين كها\_

"فى الحال تو مهمين ديكه رما مول- ويس الله مهمين نظر بدس بجائے۔ باکسنگ کے دھندے میں ہوتے تو بڑے کامیاب رہتے"۔ عمران نے کہا تو سیروائزر جو بے حد وبلا پتلا سا آدمی تھا خود بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی جس کے جسم کے گردری بندھی ہوئی تھی جبکہ
اس بچی کے سر پر ایک قدرے بھاری جسامت کا کوا بیٹا ہوا تھا
جس کی آئھوں میں تیز شیطانی چک نمایاں تھی اور وہ آگے کی
طرف جھک کر اس بچی کی آئھ میں چو چی مارنے ہی والا تھا۔ لڑی
چیخ رہی تھی، رورہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا درد، بے چارگ اور
بے بسی تھی کہ دیکھ کر دل پھٹنے کے قریب آ جاتا تھا۔ عمران کافی دیر
تک اس تصویر کو دیکھا رہا۔ تصویر کے نیچے ایک سائیڈ پر دستخط تھے
لیک اس تصویر کو دیکھا رہا۔ تصویر کے دستخط ہیں۔ عمران واپس
لیکن پڑھے نہ جا رہے تھے کہ یہ س کے دستخط ہیں۔ عمران واپس
مڑا اور استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا

ر الرد المنظم المنظم المنظم الله الماؤنثر بر موجود آ دمی نے عمران کو اپنی طرف متوجه دیکھ کر کہا۔

''کیا یہ تصاور برائے فروخت ہیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے بوچھا۔ ''نہیں جناب۔ فی الحال نہیں کیونکہ ابھی ان کی نمائش بورپ اور ایکر یمیا میں ہونی ہے۔ اس کے بعد شاید انہیں فروخت کردیا جائے'' ۔۔۔۔۔ اس آ دمی نے مؤدبانہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے کہا

ان تصاور کے فوٹوگراف کئے جا سے ہیں'' ۔۔۔۔۔عمران ذکرا

ے ہو۔ "منہیں جناب۔ وہ دیکھیئے۔ با قاعدہ بورڈ موجود ہے کہ تصاویر کی تصاویر لینا ممنوع ہے' .....اس آ دمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ووسمال ہے۔ یہ تصاویر خواتین بھی دیکھ رہی ہیں اور لڑ کیاں بھی۔ ہال تو ان کی چیوں سے گونجنا جائے جبکہ یہاں فاموشی ہے " ..... عمران نے بوبرداتے ہوئے کہا اور آگے بردھ گیا۔ دوسری د بوار پر موجود فریم د مکھ کر وہ چونک پڑا کیونکہ بیہ ساری تصاور جنگلی جانوروں کی تھیں جن میں خرگوش سے لے کر تھینسے اور شیر، چیتے تک کی تصاویر تھیں۔ یہ تصاویر بھی فوٹو گرا فک تھیں لیکن تصاویر کھینچنے والے اینے فن میں انتہائی ماہر دکھائی ویتے تھے۔ پھر چوہی دیوار پر پرندوں کی تصاور تھیں۔ ان تصاویر میں چھوٹی چڑیا سے کے کر دنیا کا تقریباً ہر پرندہ شامل تھا۔ ریہ بھی بے حد خوبصورت تصاور تھیں۔ اب عمران کو معلوم ہوا تھا کہ ہال عورتوں کی چیخوں سے کیوں نہیں الوريخ ربا كيونكه جس ديوار برحشرات الارض كي تصاوير تعين وبان بوزه مرد زیاده سنتے جبکه پرتدول اور دوسری تصاویر کو د میکھنے والول میں کشر تعداد عورتوں اور لڑ کیوں کی تھی۔ عمران نے پورے ہال میں نظریں دوڑا کیں لیکن وہال نہ ہی استے جولیا نظر آئی اور نہ ہی دوسرا

"کاریں تو باہر موجود ہیں پھر یہ کہاں گئے ہیں'' ۔۔۔۔ عمران نے بر برزاتے ہوئے کہا اور پھر وہ واپسی کے لئے مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک کونے ہیں موجود تصویر و کھ کر وہ بے اختیار شھنگ کر رک گیا۔ ایک کونے ہیں موجود تصویر و کھ کر وہ بے اختیار شھنگ کر رک گیا۔ پھر وہ چھوٹے تھر ماٹھا تا ہوا اس تصویر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں فریم پر جی ہوئی تھیں۔ تصویر ہیں ایک چھوٹی پی

ہیں'۔۔۔۔عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو فیروز نے ایک جھکے سے اپنا ہاتھ واپس تھنچ لیا۔ اس کے چبرے پر تکدر کے تاثرات نمایاں تھے۔ استقبالیہ کا آ دمی بھی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا۔

" ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بے رخم اور سفاک آ دمی ہوں۔ کیا مطلب " ..... فیروز نے قدرے عصیلے کہے میں کہا۔
" آپ نے وہ تصویر بنائی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی زمین پر رہی ہے بندھی پڑی ہے اور ایک کوا اس کی آ نکھ تکا لنے کے در بے رہی ہے۔ اور ایک کوا اس کی آ نکھ تکا لنے کے در بے ہے " .....عمران نے کہا۔

ہے ہے۔۔۔۔ ہراں کے ہا۔ ''ہاں اور اسے ہی پہلا عالمی ایوارڈ ملا ہے۔لیکن آپ'۔ فیروز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

" آپ نے اس بچی کے چہرے پر درد، بے چارگی اور بے بسی رکھی ہے اور آپ اسے بچانے کی بجائے اس کی تصویر بنانے میں مگن رہے اور آپ ایسے بیانے کی بجائے اس کی تصویر بنانے میں مگن رہے اور یقینا آپ نے اپنے پیشہ وارانہ انداز میں ایسا کہا ہو گا۔ پلیز سائل' .....عمران نے کہا تو اس بار فیروز بے اختیار ہنس رہا

یہ۔ اوہ۔ تو آپ اس لئے مجھے سفاک اور بے رحم کہہ رہے تھے۔
ایسی کوئی بات نہیں۔ میں وہاں کار میں سوار گزر رہا تھا کہ میں نے
سڑک کی سائیڈ پر اس بچی کو اس انداز میں بندھے ہوئے و یکھا تو
میں نے کار فورا روکی اور نیجے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ کیمرہ

''اچھا۔ بید تصویر جن صاحب نے بنائی ہے ان کا نام اور بائیوڈیٹا معلوم ہوسکتا ہے''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"جی ہال۔ ان کا نام فیروز ہے اور انفاق سے وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ ان سے ملا قات بھی کر سکتے ہیں'۔۔۔۔۔اس دمی نے کہا۔
"کہاں کے رہنے والے ہیں یہ فیروز صاحب'۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''شیر پور کے رہنے والے ہیں۔ سیلانی فوٹوگرافر ہیں۔ کی جار ان کی تصاور کو عالمی انعامات مل چکے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں۔ وہ سوٹ پہنے''…… اس آ دمی نے ایک اوھیڑ عمر آ دمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا ان کی طرف آ رما تھا۔

"فیروز صاحب- بیر صاحب آپ سے ملاقات جاہتے ہیں اور جناب، بید ہیں فیروز صاحب جن کی تھینچی ہوئی تصویر آپ خریدنا جناب، بید ہیں اس آدمی نے ان دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"جی میرا نام فیروز ہے اور میں شوقیہ فوٹوگرافر ہوں" ..... فیروز نے مسافحہ کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

د مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔

د مجھے علی عمران ایم ایس کی۔ ڈی ایس کی (آکسن) کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ ویسے آپ سے مل کر اس لئے خوشی نہیں ہوئی کہ آپ انہائی ہے رحم اور سفاک انسان لئے خوشی نہیں ہوئی کہ آپ انہائی ہے رحم اور سفاک انسان

رحم سمجھنے لگا ہوں''…… فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''آپ میہ بٹا دیں کہ اس بچی کو اس انداز میں کس نے باندھا تھا اور کیوں ہاندھا تھا''……عمران نے کہا تو فیروز بے اختیار چونک

"اوه ـ تو آپ بھی اس زاوئے پرسوچ رہے ہیں۔ میں بھی کئ دنوں تک سوچتا رہا ہوں۔ کئی دوستوں سے ذکر بھی کیا لیکن کوئی اس بارے میں نہ بنا سکا۔ اس لڑکی کولکڑی کے کھونے زمین میں ٹھونک كر بيروں سے سرتك اس طرح باندھا كيا تھا كه وہ معمولى سى جنبش بھی نہ کر سکتی تھی۔ گھاس کی وجہ سے بظاہر بیہ کھونٹے تصویر میں نظر نہیں آ رہے لیکن وہاں تھا ایسا جی۔ میں نے اس کوے کو اڑانے کی کوشش کی لیکن وہ نہاڑا اور نہ ہی اس نے کوئی حرکت کی تو میں سمجھ کیا کہ اس کوے کا بچی کو نقصان پہنچانے کا فوری طور پر کوئی ارادہ تہیں ہے۔ چنانچہ میرے اندر کا فوٹوگرافر بے چین ہو گیا اور میں نے یہ تصور بنا لی۔ جیسے ہی فلیش چیکی اس کوے نے یکافت این چوچ مار دی کتین بچی کی قسمت اچھی تھی یا کوئی دوسری وجہ تھی کہ اس کی چونچ گرون کے قریب سے ہوتی ہوئی نیچے زمین پر جا گی اور خود کوا الث کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اڑتا ہوا جهارُ بون میں غائب ہو گیا۔ بیر سب مجھ صرف چند کمحوں میں ہو گیا۔ بچی سسکیاں تھر تھر کر رورہی تھی۔ میں نے جب اسے کھولنے کی کوشش کی تب مجھے معلوم ہوا کہ با قاعدہ لکڑی کے کھونٹے زمین

ہیشہ میرے پاس ہوتا ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو اس وقت ہے کوا آکر بیکی کے سر پر بیٹھ گیا اور اس نے اسے چونچے مارنے کی کوشش کی تو میرے اندر کا فنکار جاگ اٹھا اور میں نے فوٹو بنا لیا اور پھر اس کوے کو پھر مار کر اڑا دیا اور جا کر بیکی کو رسیوں سے آزاد کر دیا'' ..... فیروز نے جواب دیے ہوئے کہا۔

"آب نے واقعی ایسی تصویر بنائی ہے جے صدیوں باد رکھا جائے گا۔ آئے۔ تاکہ آب کو خصوصی جائے بلائی جائے ۔ عمران نے کہا۔

"آپ کا شکرید۔ ویسے آپ کی ڈگریاں بتا رہی ہیں کہ آپ سائنس دان ہیں لیکن یا تو یہ ڈگریاں اصلی نہیں ہیں یا پھر آج کل سائنس دان ہیں لیکن یا تو یہ ڈگریاں اصلی نہیں ہیں یا پھر آج کل کے سائنس دان شوہز کے افراد بن چکے ہیں "..... فیروز نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت فقرے پر بے اختیار بنس پڑا۔

''جائے کی دعوت آپ قبول نہیں کریں گے''.....عمران نے کہا۔ کہا۔

" میں آپ کو جائے بلاتا ہوں۔ آئیے " ..... فیروز نے کہا اور پھر وہ بیسمنٹ سے نکل کر اوپر ہال میں آ گئے۔ ایک سائیڈ پر موجود میز کے گرو کرسیاں خالی تھیں۔ وہ دونوں وہاں پہنچ گئے اور عمران نے ویٹر کو بلیک ٹی کا آرڈر وے دیا۔

"آرڈر تو میں نے دینا تھا۔ آپ نے میری تصویر کی اس انداز میں تعریف کی ہے کہ میں واقعی اب اپنے آپ کو سفاک اور بے

بنائی تھی تو وہاں ایک فقیر ٹائپ کا آ دمی موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اکاشا کی قربانی دے دی گئی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کے کروگ اب تک ہزاروں قربانیاں لے چکا ہے۔ اس لڑکی اکاشا ی بھی قربانی اس نے لے کی تو کیا ہوا اور پھر وہ قربانی کی تفصیل بنا كر ايك طرف بھا گتا جلا گيا" ..... فيروز نے كہا۔ "كيا آب اس تصوير كا فوتوكراف مجھے ديں گے۔ ميں آپ كو حلف دیتا ہوں کہ اس کا غلط استعال نہیں ہو گا'' .....عمران نے سنجيده لهيج ميں کہا۔ " بجھے اب مکمل یفین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اس کا غلط استعال نہیں کریں گے۔ یہ لیجے" ..... فیروز نے جیب سے ایک لفافه نکال کر اس میں ہے تصویر نکالی اور عمران کی طرف بڑھا وی۔ عمران نے اس تصویر کوغور سے دیکھا۔ تھے''۔۔۔عمران نے تصویر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

"كيا آپ يہلے سے يہ تصور جيب ميں ركھ كر يہال آئے ''اس تصویر کی ایک کانی میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ مجھے اس سے ویسے بھی دلی انس ہے۔ میں نے آج تک سی کوتضور کی كاني دينا تو ايك طرف سمى كو دكھائى تك نہيں ليكن آپ يہ مجھے نجانے کیوں اعتبار سا آ گیا ہے' ..... فیروز نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران وہ چاے کی کھے تھے۔ "" ب كايية اور فون تمبركيا ہے" .....عمران نے ليوچھا-

میں گاڑ کر اسے باندھا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بورا زور لگا کر کھونٹے اکھاڑے اور اس بچی کو آ زاد کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور بہال اسے کس نے باندھا تھا اور وہ کہال رہتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ کچی کوئی جواب دیتی ایک مرد اور عورت بھا گتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہ اس کی کو زندہ دیکھ کر اس طرح حیران ہوئے جیسے کوئی نامکن کام وقوع پذیر ہو گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی کا نام اکاشا ہے اور بیران کی بیٹی ہے جو کل ہے ہم ہو گئی تھی۔ ابھی ابھی کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے آو وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ بچی نے بھی اقرار کیا کہ وہ اس کے مال یاب ہیں تو میں نے بیکی انہیں دے دی اور انہیں اس کی حفاظت کے لئے کہا اور وہ طلے گئے تو میں کار میں پیٹھ کر اپنی منزل ک طرف برده گیا".... فیروز نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ " يه بچي س شهر مين رستي هي " .... عمران نے يو چها-"قبطیہ میں۔مصر کا مشہور شہر ہے ' ..... فیروز نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اٹھل بڑا۔ اس کے چمرے پر حقیقی جرت کے تاثرات انجرآئے۔ "اوه- مین سمجها تھا کہ آپ یا کیشیا کے سی شہر کا نام لیں گے-

ببرحال پھرآ ب كى ملاقات موئى اس بكى سے "....عمران نے ايك

" جي نہيں۔ البتہ ايك بار ميں وہاں كيا جہاں ميں نے تصوير

طومل سانس کیتے ہوئے کہا۔

''تضویر کی پشت پر درج ہے۔ اچھا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے ایک ضروری کام جانا ہے'' ۔۔۔۔۔ فیروز نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا اور فیروز اس سے مصافحہ کر کے اور چائے کا شکر میہ ادا کر کے واپس چلا گیا تو عمران واپس بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔

میں صفرر کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر ادھر ویکھا اور پھر تصویر کے کانوں کے کانوں کے کانوں کی مفار کی آواز پڑی تو اس نے چونک کر ادھر ویکھا اور پھر تصویر کو لفافے میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جولیا، صالحہ سمیت پوری کی کر رک وہاں موجود تھی۔ وہ شاید واپس جا رہے نتھ کہ عمران کو دیکھ کر رک گئے۔

''میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں۔تم نجانے کہاں تنے'' کے جیرت بھرے کہج میں کہا۔ عمران نے تصویر واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا تو وہ سب وہاں کے ''اس محترمہ کی جس سے اکٹھے ہو گئے۔

"" من میان اکیلے آئے ہو اور یہاں کیوں بیٹے ہو" ..... جولیا نے کہا۔ وہ سب اب کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔

" اکیلے بن کو دور کرنے کے لئے آیا تھا لیکن جب قسمت میں اکیلا رہنا لکھ دیا گیا ہوتو میں کیا کرسکتا ہوں۔ میں نے تہاری

کار پارکنگ میں دیکھی تو میں دیوانہ وار تصویری نمائش والے ہال میں گیا۔ وہاں تم موجود نہ تھی تو وہاں سے یہاں آ کر بیٹھ گیا اور تنہائی پر لکھی جانے والی غزلیں اور تظمیس یاد کرتا رہا'' ۔۔۔۔ عمران نے خالفتا روما نک لہج میں کہا تو جولیا کے ساتھ بیٹھی ہوئی صالحہ بے افقیار ہنس پڑی۔

" مران صاحب آپ مس جولیا کو کیوں نے وقوف سیجھتے ہیں۔ آپ بہاں آئے، ایک حسینہ سے ملے، اس سے اس کی تصویر کی جو اس وقت بھی آپ کی جیب میں ہے' ..... صالحہ نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل بڑی۔

"تقور کیا مطلب کیسی تصویر کس کی تصویر " ..... جولیا نے

''اس محترمہ کی جس سے ملنے عمران صاحب بہال آئے ہیں''۔ صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔

'آب اگر چھوٹی بہن بڑے بھائی پر اس طرح اس کے منہ پر ای الزام لگانا شروع کر دے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں''۔۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔

"عمران صاحب لفافہ تو میں نے بھی آپ کو جیب میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے''.....صفدر نے کہا۔ دور کے سام کر تا ہے۔

" وكھاؤ كس كى تصور ہے۔ وكھاؤ مجھے " .... جوليا نے انتہائى بے

" عمران صاحب تصویر واقعی شاہکار ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس تصویر کو عالمی ایوارڈ بھی مل چکا ہے کیکن آپ اسے کیول اٹھائے بھر رہے ہیں' ..... صفدر نے کہا تو عمران نے نمائش میں تصویر دیکھنے ہے لے کر قیروز سے ملنے اور پھر یہاں آ کر فیروز کی بتائی ہوئی تفصیل اس نے مخضر طور پر بتا دی۔

''قربانی۔ کیا مطلب۔ یہ کیے ممکن ہے کہ موجودہ جدید دور میں سی انسان کی قربانی دی جائے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے'' ۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔

"اس دنیا میں نجانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ببرحال میں اس کی تہدیک پہنچوں گا اور اگر واقعی کوئی گروہ ایسا ہے جو انسانی قربانیاں دیتا ہے تو میں اس پورے گروہ کا خاتمہ کر دوں گا".....عمران نے تصویر کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

ور الله بنائی گئی ہے کہ یہ تصویر قبطیہ میں بنائی گئی ہے لیعنی مصر میں۔ تو کیا آپ مصر جائیں گئے' .....صفدر نے کہا۔

"اس تصویر والی بیکی کے گلے میں ایک عجیب ساخت کا ہار نظر آ رہا ہے۔ ایبا ہار میں نے پاکیشیا میں ایک قبیلے کے افراد کو پہنے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قبیلہ بھی اس قبیلے سے متعلق ہے جس سے متعلقہ یہ بیکی ہے اس لئے میں اس قبیلے سے مل کر اس ہار کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ پھر سوچوں گا کہ مزید کیا ہو سکتا ہے' ۔۔۔۔عمران نے کہا۔ چین سے کہتے میں کہا۔

''وہ تمہارے مطلب کی تصویر نہیں ہے''……عمران نے مدا فعانہ لہجے میں کہا۔

"دكھاؤ مجھے"..... جولیا نے لیکفت بری طرح بگڑتے ہوئے كہا۔ اے واقعی غصه أُ گیا تھا۔

"جب میں کہدرہا ہوں کہ بیتمہارے مطلب کی تہیں ہے تو پھر ضد کیوں کر رہی ہو' .....عمران نے بھی سنجیدہ لیجے میں کہا۔
"عمران صاحب آپ مجھے دکھا کیں۔ میں فیصلہ کروں گا گر میں تصویر میں جولیا کو دکھائی چاہئے یا نہیں' ......صفدر نے کہا۔
"کیا مطلب تہہارا مطلب ہے کہ اس کی جیب میں کوئی غلط تصویر ہے' ۔ جولیا نے جرت اور غصے کے ملے جلے لیجے میں کہا۔
"میں تو تہہیں اس لئے نہ دکھا رہا تھا کہ تہہیں افسوس ہوگالیکن میں تو تہہیں اس نے نہ دکھا رہا تھا کہ تہہیں افسوس ہوگالیکن دے دیا ہے۔ اچھا بیدلو اور غور سے می کھوؤ' .....عمران نے اس بارمسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے لفافہ دکھوؤ' .....عمران نے اس بارمسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے لفافہ نے جھیٹ کر تصویر اٹھائی اور اسے دیکھنے گئی۔
نے جھیٹ کر تصویر اٹھائی اور اسے دیکھنے گئی۔

"اده- بي تصوير تو نمائش بين بھى موجود ہے- كياتم وہاں سے لائے ہو۔ انتہائى دروناك تصوير ہے- بين تو اسے ديكھ كر بے چين بوگئى تھى "..... جوليا نے كہا اور پھر صالح، صفدر، تنوير اور كيائن تحكيل سب نے بي تصوير ديكھى۔

" مران صاحب پلیز۔ آپ اس مہم میں ہمیں بھی کام کرنے کا م موقع ویں "..... صفدر نے کہا تو سب نے باری باری اس کی تائید کر دی۔

'' بیں اس شیطانی قبیلے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہوں جو اس دور بیں بھی انسانی قربانی دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی سیص انتہائی سٹین جرم ہے اور بحثیت مسلمان تو یہ نا قابل برداشت ہے' کے عمران نے قدرے جذباتی کہتے ہیں کہا۔

"قبیلہ نجانے کتنا بڑا ہو اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کے کہنے پہلے اس فتیج فعل سے باز آ جائیں۔ آپ ٹس طرح اس فیلے کا خاتمہ دی کریں گئے' .....کیٹین شکیل نے کہا۔

"اس قبلے کا کوئی مرکزی سیٹ اب ہو گا۔ اس مرکزی سیٹ اپ کو کور کر لیا جائے تو معاملات سدھر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرما تو فرض ہے''……عمران نے کہا اور سب نے اثبات ہیں سر ہلا

جدید ماڈل کی سیاہ رنگ کی کار خاصی جیز رفتاری سے باکیشیا کے دارالحکومت سے نکل کرشیر گڑھ جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور تھا جس نے باقاعدہ ڈرائیوروں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں دستانے تھے اور سر پر سفید کیپ تھی۔ عقبی سیٹ پر ایک بھاری جسم کا دھیڑ عمر آ دمی جیٹھا ہوا تھا جس کا چرہ اس کی جسامت کے لحاظ سے بڑا تھا اور اس کے چرے پر تختی اور قدرے سفاکی کے تاثرات اس طرح موجود تھے جیسے وہ فطری طور پر بے رحم اور سفاک آ دمی ہو۔ اس کی آئیکھوں پر سرخ رنگ کے شیشوں والی عینک تھی۔

"" بات مان لے گا" .... اچا تک خاموش بیٹے ہوئے اس ادھیڑ عمر است مان نے ڈرائیور سے خاطب ہو کر کہا۔

''مکمل یفین ہے سیٹھ صاحب۔ میری اس سے بات ہوئی ہے''۔ ڈرائیور جس کا نام یعقوب تھا، نے بڑے مؤدبانہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ر کی افعا لائے سے۔ اس بارتم کی اور کی اور کی افعا لائے سے۔ اس بارتم کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی این پرواہ نہیں ہے سیٹھ صاحب۔ مجھے آپ کی عزت کا کی خوال ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میں سیٹھ اعظم صاحب کا خیال ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میں سیٹھ اعظم صاحب کا فرائیور ہوں اور بیجھی بار پولیس مجھ تک پہنچتے کہ بیجتے دہ گئی ہے۔ آگر اسٹ وہ مجھ تک پہنچتے کو تا اور میں یہ برداشت وہ مجھ تک پہنچ جاتی تو آپ کا نام سامنے آ جاتا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا'' سے ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہمارا نام اس معالمے میں ہرگری مہربے ہو۔ ہمارا نام اس معالمے میں ہرگری نہیں آنا چاہئے ورنہ لوگ ہمارے فکڑے اڑا دیں گئے' .....سیٹھی معظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

دواسی لئے تو میں نے لڑی کی تلاش کا کام بڑے پجاری پر چھوتے ہوئے۔
دیا ہے۔ بس ہم اسے رقم دیں گے۔ باقی کام وہ خود کرے گا اولا ہمارا کام ہو جائے گا' ..... ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
د'ہان۔ یہ اچھی تجویز ہے۔ ویسے یعقوب تمہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے' ۔
میں کیسے پہنہ چلا اور تو کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے' ۔
سیٹھ اعظم نے کہا۔

"میرا بھائی کروگ ہے سیٹھ صاحب اور جب سے وہ کروگ

میں شامل ہوا ہے تب سے وہ روز بروز امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تو میں نے آپ کے تھیکوں میں رکاوٹیمی ختم کرنے کے لئے آپ کو یہ بات بتائی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک قربانی دیج بی بڑے ٹھیکوں کے راستوں میں موجود رکاوٹیمی دور ہوتا شروع ہو گئیں۔ ایک قربانی اور دینے سے تمام رکاوٹیمی بالکل ختم ہو جا کیں گئی۔ یخقوب ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دائیک بات بتاؤ۔ امیر بننے کی خواہش تو سب میں ہوتی ہے۔ تم میں بھی ہوئی ہے۔ تم میں بھی ہوئی ہے۔ تم میں بھی ہوگی۔ پھر تم اپنے بھائی کی طرح کروگ میں شامل کیوں نہیں ہوگی۔ پھر تم اپنے بھائی کی طرح کروگ میں شامل کیوں نہیں ہوگئے۔ سیسٹھ اعظم نے کہا۔

''سیٹھ صاحب۔ کروگ کمل طور پر شیطانی فرقہ ہے۔ اس میں شامل ہونے اور پھر شامل رہنے کے لئے ایسی الیسی خوفناک رحمیں ہیں کہ انسان کا دل کانپ جاتاہے اور وہ نا قابل برداشت رحمیں اسے اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ میرا بھائی امیر ضرور ہوتا جا رہا ہے لیکن اندر سے وہ ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اس لئے ہیں نے کروگ بنے کی ہمت نہیں گی۔ جہاں تک امیر ہونے کا تعلق ہے آپ بھے اتنا دے دیتے ہیں کہ مجھے امیر ہونے کی ضرورت بی محموں نہیں ہوئی' ۔۔۔۔۔ ڈرائیور لیقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محموں نہیں ہوئی' ۔۔۔۔ ڈرائیور لیقوب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ محموں نہیں کی فروخت کا کاروبار کرتا ہے' ۔۔۔۔ سیٹھ اعظم نے پوچھا۔ میں مونے کی فروخت کا کاروبار کرتا ہے اور ہر معالمے میں مفید مجموث ہوگئے۔ کا ماہر ہونا جا رہا ہے۔ اسے چونکہ سفید مجموث ہوگئے۔ اسے چونکہ سفید مجموث ہوگئے۔ اسے چونکہ

یقین ہے کہ کروگ ہونے کی وجہ سے شیطان اس کا محافظ ہے اس لئے دنیا میں کوئی اس کا مجھنیں بگاڑ سکتا'' ..... ڈرائیور یعقوب نے کہا۔

"اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوسکتی۔ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہوگا وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہوں گے اور پولیس میں بھی جاتے ہوں گئے اور پولیس میں بھی جاتے ہوں گئے ۔۔۔۔۔میشھ اعظم نے کہا۔

" کروگ ہونے کی وجہ ہے وہ ہر غلط حربہ استعال کرتا ہے۔

عنڈوں کے ذریعے شرفاء کو ڈرانا، دھمکانا، پولیس کو رشوت دے کر

ساتھ ملا لینا، بڑے بڑے افسروں کو رشوت دیتا غرضیکہ وہ کھمل
شیطان بن چکا ہے " …… ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا اور
اس بارسیٹھ اعظم نے صرف اثبات میں سر ہلانے پر اکتفاء کیا۔ پھر
شیر گڑھ کا پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا تو ڈرائیور نے رفتار آ ہتہ کر
دی۔ پھرشہر کے مضافاتی گاؤں شروع ہو گئے۔تھوڑی ویر بعد ایک
اصافے کے بندگیٹ کے سامنے ڈرائیور نے کار روکی اور نیجے اتر کر
اصافے کے بندگیٹ کے سامنے ڈرائیور نے کار روکی اور نیجے اتر کر
گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے دوآ دمیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور
نے ان سے بات چیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔

دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔

دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات جیت کی اور پھر واپس مڑکر کار میں آ بیٹھا۔
دی سات کی دی کہ کی لوگ کی گھر سے جمیں بھی

"برا پچاری لڑی کو لے کر کروگ معبد میں گیا ہے۔ ہمیں بھی و بین جانا ہوگا"..... ڈرائیور نے مر کرعقبی سیٹ پر بیٹھے سیٹھ اعظم سے کہا۔

" تھیک ہے۔ چلو" .... سیٹھ اعظم نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے

کہا تو ڈرائیور نے کار بیک کر کے موڑی اور پھر تیزی سے آگے ہوھتا چلا گیا۔ مختف پہاڑی علاقوں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ سڑک کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد پہاڑی چٹانیں تھیں۔ ڈرائیور نے سائیڈ پر کر کے ایک او کی چٹان کی اوٹ میں کار روک دی اور خود نیجے اتر کر اس نے سیٹھ اعظم کی سائیڈ والا دروازہ کھولا تو سیٹھ اعظم کارے باہر آ گیا۔ ڈرائیور نے کار لاک کی اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ مختلف چٹانیں پھلائگنے کے بعد وہ ایک کریک کے اندر داخل ہوا کیکن سمجھ در بعد ہی یہ کریک بھی ایک چٹان پر رک گیا تو ڈرائیور نے اس چٹان پر زور زور ہے وو تین کے مارے اور پھر بیجھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند محول بعد گر گراہٹ کی آواز کے ساتھ بی چٹان ایک سائیڈ پر کھسک کئی۔ اب دوسری طرف ایک برا وسیع ممره سا نظرآ ربا تھا۔

"آ ہے سیٹھ صاحب۔ ہم پہنے گئے ہیں" … ڈرائیور نے میکراتے ہوئے کہا تو سیٹھ اعظم نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے عقب میں چٹان خور بخود بند ہوگئی۔ اس کمرے کے ایک کونے سے ایک راستہ جا رہا تھا جو ادپر چڑھائی کی طرف جاتا تھا۔ وہ دونوں اس راستے پر چلتے ہوئے ہوئے اوپر چڑھے اور پھر وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں بچاس کے قریب آ دمی موجود تھے جنہوں نے مقامی لباس پہنے ہوئے سے ان کے سامنے ایک بوڑھا آ دمی ہاتھ میں لاھی کھڑے کھڑا

بجاری کے قدموں میں رکھ ویں اور خود النے قدموں بیچھے ہٹ گیا۔ بڑے پجاری نے اپن بڑی بڑی سفید موٹچھوں کو ایک ہاتھ سے تاؤ رہتے ہوئے پہلے تو غور سے ان دونوں گذیاں کو دیکھا جیسے نظروں بی نظروں میں انہیں من رہا ہو یا اندازہ لگا رہا ہو کہ یہ رقم کتنی ہے۔ پھراس نے سامنے کھڑے آ دمیوں میں سے ایک کو ہاتھ ہے اشارہ کیا تو وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دونوں گڈیاں اٹھائیں اور بھر دوڑتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے جلا گیا۔ تھوڑی دریر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ''آ ؤ۔ اب قربائی کی رسم اوا کی جائے''..... بڑے پیجاری نے مطمئن کیجے میں کہا اور مڑ کر ایک چٹان کی طرف بڑھنے نگا۔ اس کے چیچیے ڈرائیور لیقوب اور سیٹھ اعظم چل رہے تھے جبکہ ان کے عقب میں وہ افراد تھے جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ مختلف

رک گئے۔ اس چٹان کی سائیڈوں میں نوہے کے برے کھونٹے تھو کے گئے تھے جن سے رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ''موبو''…… بڑے پجاری نے مڑ کر کہا۔

چیانوں کو بھلا کلتے ہوئے وہ ایک بڑی سی چٹان کے قریب جا کر

"تھم آ قا" ..... ایک آ دی نے تیزی سے آگے بردھتے ہوئے کہا۔
"جا کر اس لڑی کو لے آؤادر یہاں اسے باندھ دو۔ ہم کروگ
کی منت ساجت کریں گے کہ وہ سیٹھ اعظم کی قربانی منظور کر
لے" ..... بڑے پجاری نے کہا اور تیزی سے آگے بردھ کر ایک

ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی چوگوشیہ ٹو پی اور سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں عجیب ساخت کا ہار تھا اور اس کی آئھوں میں تیز چک تھی۔

''آؤ۔ آؤ سیٹھ۔ آؤ خوش آ مدید۔ کروگ معبد تہمارا استقبال کرتا ہے' ۔۔۔۔۔ اس بجاری نے جس کے لیے لیے بال اس کی پشت پرکافی نیجے تک جا رہے تھے بھنچی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ 
''دشکریہ بڑے بجاری۔ ہم آپ کے مظکور ہیں' ۔۔۔۔۔ سیٹھ اعظم نے جواب دیا۔

'' ڈرائیور۔ تم باتی رقم لے آئے ہو'' ..... بڑے پجاری نے اس بار ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔

۔ ''میں کل رقم پہنچا گیا تھا جناب''…… ڈرائیور نے مؤد ہانہ کہجے میں کہا۔

''وہ تو لڑکی کے عوض رقم تھی۔ اب کروگ قربانی کے موقع پر تمہیں اس سے آدھی رقم دینا ہو گی درنہ کروگ قربانی نہیں دی جا سکتی'' ..... بڑے بجاری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''ڈرائیور۔ جو بیہ مانگتے ہیں انہیں دے دو۔ بس ہمارا کام ہونا عاہیے''……سیٹھ اعظم نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ''محکم کی تعمیل ہو گی سیٹھ صاحب''…… ڈرائیور نے کہا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے بڑی مالیت کے نوٹوں کی دو گڈیاں نکال کر اس نے آگے بڑھ کر بید دونوں گڈیاں بڑے كهال كى چون كچ بكى كے جسم كى طرف تھي۔ سائنے كھرے سيٹھ اعظم اور ڈرائیور دونول بڑی جمرت اور غور سے اس کوے کو د مکھ رہے سے جبکہ کوے کے آتے ہی برا پجاری اور اس کے ساتھی سب اس ے سامنے سجدے میں گر گئے اور کروگ، کروگ اس طرح بیارنے لگے جیسے اس لفظ کا ورد کر رہے ہوں۔اسی کمھے کوے نے زور ہے كائيں كائيں كيا توسب ايك جھكے سے اٹھ كرسيدھے كورے ہو كئ اور دوسرے لمح سيٹھ اعظم نے بے اختيار آئكھيں بندكر ليس کیونکہ کوے نے اپنی بوی سی چونے زور سے بی کی آ تکھ پر ماری تھی اور کی کی چیخوں سے بورا علاقہ کو ج اٹھا تھا لیکن کوا ان چیخوں سے بے نیاز تھا۔ اب بڑا پیجاری اور اس کے ساتھی اس طرح ناچنے لگے سے جیسے انہیں بے حد خوشی ہو رہی ہو۔ وہ انھل الرب سقے، کود رہے سقے، ناچ رہے تھے اور والہانہ انداز میں رقص 🗲 رہے تھے۔ لڑکی کی جینیں آسان سے عکرا رہی تھیں لیکن وہ کوا مسلسل چونچیں مار مار کر اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ اس ک دونوں آ تکھیں اس نے چونچ کی مدو سے نکال کر کھا کی تھیں۔ وہ اس وقت پرندہ نہیں کوئی خون آشام درندہ وکھائی دے رہا تھا۔ بکی اس وقت روتے روتے اچا تک خاموش ہو گئی تھی جب کوے نے اس کی شہرگ میں چوری مار دی اور اس کے ساتھ ہی بی کی گردن سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ بچی کا رسیوں میں جکڑا، پير كما مواجهم آ بسته آ بسته ساكت موتا چلا كيا اور بير خون بهى نكلنا

چٹان کی اوٹ میں جانے کی وجہ سے نظروں سے او بھل ہو گیا جبکہ موبو دو مزید آ دمیوں سمیت دوسری طرف مڑ کر چٹانوں کے سیجھے غائب ہو گیا۔تھوڑی دہر بعد موبو ان دو آ دمیوں کے ساتھ آیا تو وہ دونوں آ دمی ایک آٹھ نو سال کی معصوم سی بگی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ کچی آ ہتہ آ ہتہ رو رہی تھی۔ پھر موبو نے اس کچی کو اس چٹان پر لٹا دیا۔ اس کے ساتھیوں نے بگی کے ہاتھ یاؤں جکڑ و بیئے۔ بیکی اب او کی آ واز میں رو اور بری طرح تڑپ رہی تھی کیکن موبو نے چٹان کے پیچھے دو کھونٹوں کے درمیان اس بچی کا سررکھ كر اسے رى كى مدد سے اس طرح جكڑ ديا كەلڑكى اب ندم موڑ سکتی تھی اور نہ ہی سر اٹھا سکتی تھی۔ اس کے باقی جسم کو کھونٹوں کے ساتھ رس کی مدد ہے احجی طرح باندھ دیا گیا۔ اب لڑ کی مسلسل اور او کچی آ واز میں رونے لگی تھی۔ اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ کیے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آ نکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب جیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ پھڑ کنا جا ہتی تھی کیکن حرکت بھی نہ کر سکتی تھی۔ اتنے میں بڑا پجاری چٹان کی اوٹ ے سامنے آ گیا اور تیزی ہے اس چٹان کے قریب پہنچا اور اس نے منہ ہی منہ میں مجھ بڑھ کر اس کچی بر پھونکنا شروع کر دیا کہ احیا نک بروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی دی اور پھر ایک بھاری جسامت کا کواجس کی چونچ بھی خاصی بڑی اور نوک دار تھی چٹانوں کے بیجھیے سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر اس بجی کے سریر اس طرح بیٹھ گیا

ڈرائیور سے نخاطب ہو کر کہا۔ "ہاں سیٹھ۔ بیں اپنے بھائی کے ساتھ اکثر یہاں آتا رہتا ہوں'۔ ڈرائیور نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "کول۔ جبکہ تم قبیلے میں شامل نہیں ہو'۔۔۔۔۔سیٹھ اعظم نے

چوتک کر کہا۔

" سینھ کھی کھی رقم کی ضرورت پرٹی ہے تو بھائی سے رقم مانگانا ہوں تو وہ اس شرط پر رقم دے دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہفتے ہیں ایک بار معبد جاؤں گا۔ میں مان لیتا ہوں کیونکہ دہاں جا کر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ بس میں جیسے جاتا ہوں ولیے ہی واپس آ جاتا ہوں ' سینے انظم واپس آ جاتا ہوں' …… ڈرائیور نے جواب دیا تو اس کھے سیٹھ اعظم کی جیب ہے میوزک کی آواز سنائی دی تو سیٹھ اعظم نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون تکال کر اس کی سکرین پر دیکھا اور پھر ہونٹ میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون تکال کر اس کی سکرین پر دیکھا اور پھر ہونٹ میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون تکال کر اس کی سکرین پر دیکھا اور پھر ہونٹ میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون کوکان سے نگا لیا۔

درمینجر اسلم بول رہا ہوں سیٹھ صاحب۔ مبارک ہو۔ دونوں بوے شکیے بنہ صرف آپ کے نام نکلے ہیں بلکہ الیمی قیمت پر شکیے سے بین کہ آپ کو کروڑوں کا فائدہ ہوگا'۔۔۔۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سائی دی تو سیٹھ اعظم کار کی عقبی سیٹ پر بیٹے بیٹے ہے اختیار انجیل بڑا۔

"اوه- اوه مینجر اسلم- کیاتم واقعی سی کهدرہے ہو- سے کیسے ممکن

بند ہو گیا۔ کوے کی چونج خون سے سرخ ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے بھیا تک انداز میں کا ئیں کا ئیں کیا اور پھر اڑتا ہوا چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔

"مبارک ہوسیٹھ اِعظم - تہاری دوسری قربانی بھی کروگ نے منظور کر لی"..... بڑے پجاری نے کہا۔

" مجھے ٹھکے مل جائیں گے نا"....سیٹھ اعظم نے بڑے امید تھرے کیچے میں کہا۔

''نہاں ضرور۔ کروگ جس کی قربانی منظور کر لیتا ہے تو اس کی مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے''…… بڑے پجاری نے کہا۔ ''اب ہمیں اجازت''……سیٹھ اعظم نے کہا۔ ''

" ہاں جاؤ ۔ لیکن خیال رکھنا تمہارا کام ہو جائے تو ہر ماہ کروگ کو دان دینا نہ بھولنا ورنہ سب کچھ الٹ ہو سکتا ہے ' ..... بڑے بجاری نے کہا۔

" بجھے معلوم ہے۔ میں جیسے جیسے کامیاب ہوتا جاؤں گا کروگ کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرتا رہوں گا' .....سیٹھ اعظم نے کہا۔
" جیتے رہو۔ اب جاؤ' ..... بڑے پجاری نے کہا تو سیٹھ اعظم والیس پلٹا۔ ڈرائیور لیقوب اس کے ساتھ تھا۔ اس کی رہنمائی میں سیٹھ اعظم مختلف چٹانوں کو بھلانگنا ہوا اس کر یک میں پہنچا اور پھر کریک سے باہر آ کر وہ چند کھوں بعد اپنی کارتک پہنٹی گئے۔
"کریک سے باہر آ کر وہ چند کھوں بعد اپنی کارتک پہنٹی گئے۔
"دریک سے باہر آ کر وہ چند کھوں جاتے رہتے ہو' ..... سیٹھ اعظم نے

رانا ہاؤس کا بھا تک کھلتے ہی عمران نے کار اندر کی طرف بر حما دی اور پھر مخصوص بارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترا تو جوانا نے اسے سلام کیا۔

'' شکر ہے ماسٹر آپ نے ادھر کا رخ تو کیا'' ..... جوانا نے کہا۔ ''ارے۔ تم دونوں کی جوڑی ہے ڈر لگتا ہے۔ کسی وقت بھی کروگ بن جاؤ اور میری آئکھیں ٹکال لؤ' ..... عمران نے کہا تو جوانا بے اختیار اچھل بڑا۔

" کروگ ۔ بید کیا ہوتا ہے ماسٹر" ..... جوانا نے انتہائی جمرت مجرے کیج میں کہا۔

"ری کون لے رہا ہے منحوں ترین نام۔ جوانا تم لے رہے ہو۔ آئدہ یہ نام نہ لینا ورنہ تین بار اس کا نام لینے والا وحشت ناک موت مرتا ہے"..... جوزف نے، جو پھائک بند کر کے واپس آ رہا

ہو گیا۔ اس کام میں تو الی رکاوٹیں تھیں کہ سمجھ نہ آتی تھی کہ تھیکے ہمیں ملیں کے بھی یا نہیں۔ بڑی بڑی یارٹیاں مقابل تھیں۔ پھر یہ سب کیے ہو گیا"، سیسٹھ اعظم نے حلق کے بل چینتے ہوئے کہا۔ ووبس سیٹھ صاحب سب نے تجویز دی کہ قرعہ اندازی میں مھیکے ویے جائیں ع پھر جو کامیاب ہو جائے سو ہو جائے۔ ہم نے تھی رضامندی ظاہر کر دی کیونکہ باقی سب اس پر تیار تھے۔ چنانچہ 🚆 قرعہ اندازی کی گئی اور دونوں ٹھیکوں میں آپ کا نام نکلا جس پر 😃 دونوں تھیکے آپ کے نام کر دیتے گئے ہیں اور تھیکوں کی متطوری 🖰 وے دی گئی ہے' .....مینجر اسلم نے تیز تیز کیجے میں کہا۔ '' گذر تم نے بیر خبر سنائی ہے اس کئے تمہاری تنخواہ و بل اور باتی سارے ساف کی تنخواہ میں بچاس فیصد اضافہ ہو گیا۔ سمجھے کے 🦰 سیٹھ اعظم نے مسرت سے جینتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیل فون آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ " سیٹھ صاحب میارک ہو' ..... ڈرائیور لیقوب نے کہا۔ ''شکرید۔ تمہاری شخواہ تین گنا۔ سارا کام تم نے کیا ہے۔ کمال ہو گیا ہے۔ یہ کروگ تو واقعی کمال ہے۔ ابھی ہم اینے آفس واپس بھی نہیں بینچے اور کام ہو گیا۔ بہت خوب۔ اب تو ہم اس کروگ کا 👸 پیچھا نہیں چھوڑیں گے ' .... سیٹھ اعظم نے مسرت مجرے کہتے میں مسلسل بولت بوسئ كها اور ذرائيور ليعقوب مسكراتا ربا

''نو تم جانتے ہو اس کے بارے میں۔ کیا تفصیل ہے اس ک ک''……عمران نے جوزف کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔

" باس میں اس کا نام نہیں لینا جاہتا۔ قطعاً نہیں لینا جاہتا ورنہ یہاں ایسی نحوست کا سامیہ پڑ جائے گا جے کالی دلدل سے تکلنے والی سفید چیل زرد انڈا وے کر بھی نہ ہٹا سکے گئ" ..... جوزف نے لرزتے ہوئے لیجے میں کہا۔

''اس نے یہاں پاکیشیا میں نحوست ڈالنا شروع کر دی ہے اور کے یقین نہ آرہا ہو۔
میں اس نحوست کو پاکیشیا سمیت پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔
میں اس نحوست کو پاکیشیا سمیت پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔
مینو۔ تنہیں معلوم ہے کہ بادشاہوں اور شنرادوں پر کوئی جادونہیں چاہا''۔
عمران نے کہا۔

"لیں باس۔ یہ بات تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے "..... جوزف نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"جب یہاں ڈھمپ کا شہرادہ، افریقہ کا شہرادہ اور ایکریمیا کا PO فہرادہ، ایک نہیں بلکہ تین نین شہرادے موجود ہوں تو کس کی مجال مہرادہ، ایک نہیں بلکہ تین نین شہرادے موجود ہوں تو کس کی مجال ہے کہ وہ اپنی تحوست کا سامیہ یہاں ڈال سکے۔ اور سنو۔ اس کی موجودگی میں اس سے ڈرا جائے تو تمہارے مر پر کالی دلدل کی سفید چیل نیلا اعدا بھی دے سکتی ہے۔ بولو''……عمران نے کہا۔ سفید چیل نیلا اعدا بھی دے شوا معاف کرے۔ آئیدہ میں الیی غلطی نہیں کروں گا باس۔ کالی دلدل کی سفید چیل کو میرے مر پر انڈا نہ نہیں کروں گا باس۔ کالی دلدل کی سفید چیل کو میرے مر پر انڈا نہ

دین دیں ورنہ میں سوکھ کر کائنا ہو جاؤں گااور چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی جوزف دی گریٹ کی ہڈیاں توڑ سکتا ہے باس۔ فارگاؤ سیک آپ این آپ الفاظ واپس لے لیس۔ فار گاڈ سیک باس'۔ جوزف نے انتہائی لرزتے ہوئے لیجے میں کہا اور جوانا اسے اس طرح جرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آ تکھول پر یفنین نہ آ رہا ہو۔

"تو چر بتاؤ کہ بیر کروگ کا کیا چکر ہے۔ تم اس بارے میں کیا جانے ہو۔ تقصیل سے بتاؤ' ، .... عمران نے اس بار قدرے سخت جانے میں کہا۔

"باس۔ افریقہ میں ایک قبیلہ تھا جے کروگ کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ کوے کو دیوٹا مانے تھے۔ ان کا بڑا پجاری ایک معبد میں رہتا تھا اور وہاں ایک بڑے سائز کا کوا بھی تھا۔ یہ کوا انتہائی وصفیانہ انداز میں انسانوں کی آ تکھیں چو پچے سے نکال کر کھاتا تھا اور انسانی خون بیتا تھا اور انسانی گوشت کھاتا تھا۔ باتی سب قبیلے اس قبیلے اس فیلے اس تھے۔ کوئی بھی کروگ کسی دوسرے قبیلے کی حدود میں محدود رکھتے تھے۔ کوئی بھی کروگ کسی دوسرے قبیلے کی حدود میں آ جاتا تو اسے بلاک کر دیا جاتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایسی حرکت کی کہ ایک دوسرے قبیلے کی حدود میں آ جاتا تو اسے دوسرے قبیلے کی حدود میں آ جاتا تو اسے اس کو باندھ کر اس کوے کے سامنے رکھ دیا۔ کونے نے اسے نوچ اس کوچ کی ایس کوچ کے دوس کوچ کے دار کوچ کی ایس کوچ کے دار کی سامنے رکھ دیا۔ کونے نے اسے نوچ کوچ کے اس کوچ کی دوس کے دوس کوچ کر کھا لیا۔ اس کی خبر اس قبیلے کے سردار کو ہو گئی تو اس نے نوچ کر کھا لیا۔ اس کی خبر اس قبیلے کے سردار کو ہو گئی تو اس نے

بورے افریقہ میں کروگ کے خلاف با قاعدہ اعلان جنگ کر دیا اور بڑے کروگ قبیلے کے بے شار افراد اس جنگ میں مارے گئے۔ کوے کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پجاری کو مار دیا گیا۔ بہت سے کروگ جانیں بیا کر فرار ہو گئے۔ اس کونے کا نام کروگ 📆 اور کروگ قبیلہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ پھر پورے افریقہ میں کروگ 🖳 منحوں قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اس تھیلے پر موسط چھا گئی تھی اور پھر کہا جانے لگا کہ جو کوئی اس کا نام کے گا اس کی بھی موت چھا جائے گئ' ..... جوزف نے تفصیل بتاتے ہو کے کہا ج " یہ کیسے ہوسکتا ہے ماسٹر کہ کوا انسان کو نوچ کر کھا جائے ا اس کی آئیسیں تکال کر کھائے اور خون بھی بی لے۔ کوے تو خوج آشام نہیں ہوتے'' ..... جوانا نے جیرت بھرے کیج میں کہا۔ ''جوزف جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے میہ ویکھو۔ میں حمہین د کھاتا ہوں اس کی شکل''.....عمران نے کہا اور کوٹ کی جیب ہے لفافہ تکال کر اس میں موجود تصویر تکال کر اس نے جوانا کی طرف برمزها دی۔

"ہاں ہال۔ بہی ہے۔ ہالکل بہی ہے۔ یہ منحوں ہے"۔ جوزف نے کہا اور جلدی سے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے اگر وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھتا رہا تو بے ہوش ہو کرگر پڑے گا۔

"ماسٹر- مید کواکیا کر رہا ہے اور اس بچی کے چہرے پر اس قدر خوف کیول ہے اس قدر خوف کیول ہے کہا۔ خوف کیول ہے کہا۔

"بے عام کوانہیں ہے۔ یہ کروگ ہے۔ یہ پرندہ نہیں بلکہ خون آ شام درندہ ہے۔ یہ انسانی قربانی لیتا ہے۔ اس پچی کو اس کوے کے قربان کیا جا رہا ہے۔ بیں بتا نہیں سکتا کہ یہ ظالم کوا اس پچی کو کس طرح اس کی آ تکھیں نکال کر پچی کو کس طرح اس کی آ تکھیں نکال کر کھائے گا اور کس طرح اس کا خون پینے گا''……عمران نے کہا تو جوانا نے جھر جھری می لی جبہ جوزف ویسے ہی منہ پھیرے کھڑا تھا۔ بوانا نے جھر جھری می لی جبہ جوزف ویسے ہی منہ پھیرے کھڑا تھا۔ دانا ہے جس کے سامتے ہوتا رہا ہے''…… جوانا ب

''نہیں۔ جس فوٹوگرافر نے یہ تصویر اتاری ہے وہ مجھے مل گیا۔

یہ بڑی بھی پاکیشیا کی نہیں ہے بلکہ مصر کے ایک شہر قبطیہ کی ہے۔
اس فوٹوگرافر نے نصویر اتار کر اس کوے کو اڑا دیا اور پچی کو چھڑا لیا۔ اس کے مال باپ آ گئے اور وہ اس بڑی کو لے گئے لیکن جب وہ فوٹوگرافر دوبارہ وہاں گیا تو وہاں موجود ایک آ دی نے اسے بتایا کر جس بڑی کو اس نے بچیا تھا اس کو دوبارہ کروگ پر قربان کر دیا گیا ہے اور اس آ دی نے اس فوٹوگرافر کو قربانی کی پوری تفصیل گیا ہے اور اس آ دی نے اس خوٹوگرافر کو قربانی کی پوری تفصیل بتاتے ہوئے بتائی جو اس نے بچھے بتائی ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے بتائی جو اس نے بچھے بتائی ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے

"ماسٹر۔ اس کوے کو جہاں بھی وہ موجود ہے فورا گولی مار دینی علامین "سید" سے مورا کولی مار دینی علامین "سید" میں کہا۔

''الی بات آئندہ منہ سے مت نکالنا جوانا۔ بیر کروگ قبیلے کا

و یوتا کروگ ہے۔ وہ تنہیں نقصان پہنچا سکتا ہے' ..... جوزف نے کہا۔

'' مجھے اس کوے سے ڈرا رہے ہو۔ مجھے جوانا کو۔ میں نے بڑے بڑے بڑے بہوانوں کی گردنیں توڑ دی ہیں۔ بیکوا میرے لئے کے حقیم حیثیت رکھتا ہے اور میں افریقی نہیں ہوں کہ اب کوؤں کو بھی دیوج کا مانتا شروع کر دول' ..... جوانا نے عصیلے لہجے میں جواب ویے جے ہوئے کہا۔

''جوزف۔ اس تصویر میں بچی کے گلے میں جو ہار نظر آ رہا ہے۔
یہ کالے سفید چونچ دار موتوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ ہار میں نے ایک ایر اعظم گڑھ کے بہاڑی علاقے میں عورتوں اور مردوں کے گلے میں دیکھا تھا۔ کیا تمہارے نزدیک اس ہارکی کوئی اہمیت ہے' عمران نے کہا۔

''دلیں باس۔ بیہ ہار کروگ قبیلے کے لوگوں کا مخصوص ہار ہے۔ وہیں ہر کروگ اسے اپنے گئے میں لازماً پہنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی اور پھری کے گئے میں یہ ہار نہ ہوگا وہ کروگ قبیلے سے نکل جائے گا اور پھری اس کے گئے میں یہ ہار ہر وفت اس لئے کروگ لوگ بیہ ہار ہر وفت اپنے گئے میں پہنے رہنے ہیں'' ..... جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''نو کیا ہیہ بچی بھی کروگ ہے جو اس کے گلے میں یہ ہار ہے''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" دنہیں ہاں۔ کروگ اپ قلیلے کی قربانی نہیں دیا کرتے۔قربانی سے کے لئے یہ ہمیشہ دوسرے قبیلوں سے بچوں کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ البتہ قربانی دینے سے پہلے قربان ہونے والے بچے یا بگی کے گلے البتہ قربانی دینے سے پہلے قربان ہونے والے بچے یا بگی کے گلے میں یہ ہار خود ڈالتے ہیں درنہ ان کا دبیتا قربانی منظور نہیں کرتا" سے جوزف نے جواب دیا۔

دونو پھر ہمیں اعظم گڑھ جانا ہوگا تا کہ وہاں انہیں تلاش کر کے
ان سے معلومات حاصل کی جائیں'' .....عمران نے کہا۔
د' ہاں۔ آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اعظم گڑھ جا کر کروگ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اعظم گڑھ جا کر کروگ کے بڑے پیجاری کو اٹھا لاتا ہوں۔ یہ بڑا پجاری سب بھوزف کیے بڑے کا ورنہ عام آ دمی کو تو کیے معلوم نہیں ہوگا'' ..... جوزف

''میں بھی ساتھ جاؤں گا ماسر'' ..... جوانا نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اسے اٹھا لاؤ۔ پھر مجھے نون کر دینا۔ میں فلیٹ پر جا رہا ہوں۔ پھر اس سے پوچھ پچھ کریں گئ'۔ عمران نے کہا۔

''باس۔ آپ کیا معلوم کرنا جائے ہیں''۔۔۔۔۔ جوانا نے کہا۔ ''میں اس قبیلے کا مرکز معلوم کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس مرکز کا خاتمہ کر کے باقی جہاں جہاں بھی بیاوگ موجود ہوں گے ان کے بجاریوں کا کسی نہ کسی انداز میں رابطہ بہرحال مرکز سے ہوتا ہوگا۔ پھر اس ملک کے اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لا کر ہر جگہ ان کی قربانی scanned and Uploaded By Nadeel

کی اس فیج رسم کا خاتمہ کراؤں گا۔ انسانی قربانی سے ہٹ کر باقی یہ جو مرضی آئے کرتے رہیں۔ کوے کو دیوتا مانیں یا چیگادڑ کو جھے اس سے کوئی غرض نہیں'' ..... عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیجے۔

کار خاصی تیز رفاری ہے دوڑتی ہوئی آگے برھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لیے قد اور ورزشی جم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کار میں باکا باکا انتہائی مترنم میوزک چل رہا تھا اور نوجوان اس طرح بیٹھا جموم رہا تھا جیسے وہ کار ڈرائیونگ کی بیٹھ کر میوزک میں رہا ہو۔ پھر ایک بیٹھ کے اپنے ڈرائیونگ روم میں بیٹھ کر میوزک می رہا ہو۔ پھر ایک موڑ پر اس نے کار کو اس تیزی سے موڑا کہ ٹائروں کی چیخوں سے فضا گونج آٹھی اور تیز رفار کار اچا تک مڑنے کی وجہ سے الٹتے الٹتے الٹتے الٹتے بیکی لیکن نوجوان کے چہرے پر ذرا می بھی پریٹانی یا فکرمندی کے بیکی لیکن نوجوان کے چہرے پر ذرا می بھی پریٹانی یا فکرمندی کے بیکی لیکن نوجوان کے چہرے پر ذرا می بھی پریٹانی یا فکرمندی کے بیکی لیکن نوجوان کے جہرے پر ذرا می بھی پریٹانی یا فکرمندی کے بیکی لیکن نوجوان کے جہرے پر ذرا می بھی پریٹانی یا فکرمندی کے سے موڑ کاٹا ہی نہ ہو۔

سرے سے روہ ہوں مہر میں اور اور رہی تھی خاصی سنسان تھی کیکن نو جوان کو سیسرئرک جس پر کار دوڑ رہی تھی خاصی سنسان تھی کی آ واز سنائی دی اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ اچا تک کار میں تیز سیٹی کی آ واز سنائی دی

میں تین بار ہارن دیا تو بندگیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک ہوری مسلح آدمی باہر آگیا۔

''لیں سر' ''''اس نے ایک کار کے قریب آ کرکہا۔
''ہالی ڈے ہے آج' '''' رابرٹ نے کہا۔
''نو سر' '''' کی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''تو بھر ہالی ڈے نائٹ ہوگی' '''' رابرٹ نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا۔

" 'لیں سر۔ وائیں ہاتھ مڑ کر آگے جائیں۔ گیٹ کھل جائے گا'' ..... اس مسلم آ دمی نے کہا اور مڑ کر واپس اس جھوٹی کھڑ کی کی طرف بڑھ گیا تو رابرٹ نے ایک جھکے سے کار آگے بڑھا دی اور بھر فیکٹری کی سائیڈ پر موڑ کر لے گیا۔ دیوار کے آخر میں کھلا راستہ موجود تھا۔ رابرٹ نے کار اس کھلے راستے بر موڑی اور اس کی کار فیکٹری کے عقبی حصے میں پہنچے گئی اور پھر آ گے ایک تھلے میدان میں داخل ہو گئی۔ وہاں پہلے سے جار مختلف رنگوں اور ماڈلز کی جدید کاریں موجود تھیں۔ رابرٹ نے کار روکی اور یٹیجے انز کر وہ ایک سائیڈ پر نظر آنے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو دیایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک جھوتی سی اور قدرے تنگ سی راہراری تھی جس کی حصت برکافی تعداد میں موجود بلب تیزی سے جل بچھ رہے تھے۔ رابرٹ اظمینان سے چاتا ہوا اس راہداری کو کراس کر کے بند دروازے ہر پہنچا۔ اس نے

تو نوجوان اس طرح چونکا جیسے اچانک کوئی بم گر گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میوزک کو بند کر دیا اور پھر ڈیش بورڈ کھول کر اس میں موجود ٹرانسمیڑ باہر نکال کر اس نے اس کا بٹن بریس کر کے اسے آن کیا۔

'' ہیلو۔ ہیلو۔ ڈیل ریڈ ون کالنگ۔ اوور'' سن ایک بھاری کیکن چین ہوئی سی آ واز سنائی دی۔

' قلیں۔ رابرٹ فرام دس اینڈ چیف۔ ادور' سس نوجوان نے مؤدبانہ کہج میں کہا۔

''نتم ابھی تک پہنچ نہیں جبکہ میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اوور'' ..... دوسری طرف سے غصیلے کہجے میں کہا گیا۔

"میں رائے میں ہوں چیف۔ ابھی میٹنگ کا وقت بھی رہتا ہے۔ میں اس وقت تک پہنچ جاؤں گا۔ اوور' ..... رابرٹ نے جواب دیا۔

''او کے۔ اوور اینڈ آل' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی خاموشی چھا گئی تو اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس ڈیش بورڈ میں رکھا اور پھر میوزک آن کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھٹے بعد اس کی کار ایک چھوٹے شہر میں داخل ہوئی۔ بیہ صنعتی قصبہ نظر آ رہا تھا کیونکہ یہاں فیکٹریوں کی تعداد عام ممارتوں اور رہائش ممارتوں سے زیادہ تھی۔ پھر ایک فیکٹری کے بڑے سے اور رہائش ممارتوں سے زیادہ تھی۔ پھر ایک فیکٹری کے بڑے سے ایکن بند گیٹ کے سامنے اس نے کار روک دی اور مخصوص انداز

وروازے کو دبایا لیکن وروازہ بند تھا۔ رابرٹ نے دروازے پر حمین بار مخصوص انداز میں وستک دی تو وروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔

سامنے ایک بڑا کمرہ تھا جے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ سمرے کے درمیان میں ایک بڑی آفس ٹیبل موجود تھی جس کے بیچیے ایک بانس کی طرح لمبا اور دبلا بتلا آ دمی سوٹ بہنے بیٹا تھا۔ اس کا سراس کی جمامت کے لحاظ سے کافی برا تھا اور سریر ایسے باریک بال تھے جیے کہ افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ویے بھی رنگ اور خدوخال کے لحاظ سے وہ افریقی نژاد ہی لگتا تھا۔ اس کے چرے پر آ تکھیں کافی بوی بروی تھیں اور ان میں تیز جمک موجود تھی جبکہ میز کی سائیڈوں میں دونوں طرف دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ایک طرف ایک بھاری جہامت کا مرد بھی موجود تھا۔ "میرا نام رابرے ہے اور میں ڈبل ریڈسیشل ہوں''..... رابر کے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو سوائے اس دیلے پتلے بانس نما ہ دی کے دونوں لڑ کیاں اور ان کے ساتھ موجود آ دمی استقبالیہ انداز

میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ "خوش آ مدید جناب میرا نام تھامس ہے اور سے دونوں میری ساتھی ہیں ڈروتھی اور مارتھی''....لڑ کیوں کے ساتھ موجود آ دمی نے ا پنا اور این ساتھی لڑ کیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

" وروسی اور مارتھی دونوں مہنیں ہیں ".... رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" لیس باس۔ ہم دونوں تہنیں ہیں' ..... ڈروتھی نے مسکراتے

" 'باس - کیا مطلب چیف - کیا آنہیں میرے سیکشن میں بھجوایا جا رہا ہے' ..... رابرت نے حیران ہو کر کہا۔

"وجہیں ایک خصوصی مشن کے لئے کال کیا گیا ہے اور یہ تینوں اس مشن میں تمہارے ماتحت ہوں گئ' ..... یانس نما چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوکے'' ۔۔۔۔۔ رابرٹ نے کہا اور چیف کے سامنے میزکی ووسری طرف کری پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر آنے کے بعد اس کے عقب مين دروازه خود بخور بند جو چکا تھا۔

" کیامش ہے چیف " ..... رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " يه مشن باكيشيا مين إلى باكيشيا كي مؤ" .... چيف في

'' پا کیشا۔ نہیں۔ میں تو بہ نام ہی جہلی بارسن رہا ہوں''۔ رابرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"نیه ایشیا کا ایک پسماندہ ملک ہے لیکن اس ملک کی سیرٹ سروس اورخصوصاً ایک آ دمی عمران جوسیرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے انتہائی خطرناک ترین آوی ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ اس عمران اور یا کیشیا سیرٹ سروس نے ہم یہودیوں کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان بہوریوں کو دنیا میں اور کسی نے نہیں پہنچایا اور

صرف اس میزائل کا تجربه کر چکا ہے بلکہ اس کا یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ اب ایک خفیہ فیکٹری میں اس میزائل کو تیار کیا جا ر با ہے تا کہ اسے مسلم ممالک کو دیا جائے اور پھر اسرائیل جب بھی مسلم ورئڈ کے خلاف کوئی اقدام کرے تو تمام مسلم ممالک اس پر ا بنٹی جیوش میزائلوں کو ہارش کر دیں اور اسرائیل کو صفحہ ہستی ہے ہی نابود کر دیا جائے۔ یہ فیکٹری اپنا کام شروع کر چکی ہے اور پہلا میزائل ایک ماہ کے اندر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد مزید میزائلوں کی تناری میں زیادہ وفت نہیں گئے گا۔ اس فیکٹری کو تباہ کرنا جارا کیا بوری یہودی وٹیا کا مشن ہے لیکن یا کیشیا نے اس زیر زمین خفیہ فیکٹری کے حفاظتی انظامات اس انداز میں کئے ہیں کہ اس فیکٹری کو نمسی طرح بھی تناہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلائی سیاروں کے وریعے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہبرحال سے ایک کمبی تفصیل ہے۔ اے دوہرانا وفت ضائع کرنا ہے اس کئے تیجہ ہید کہ اس نیکٹری کو نتاہ کرنا جارا مشن ہے۔ اس فیکٹری کے نتاہ ہونے سے وہاں کے انجینئر، سائنس دان اور باقی سب لوگ بھی ہلاک ہو۔ جائیں گے۔ پھر کئی سالوں تک یہ میزائل تار نہ ہوسکیں گے اور اس دوران ایکر بمیا اور اسرائیل کے سائنس دان اس اینی چیوش میزائل کا اینٹی نظام تیار کر کے نصب کر دیں گئے'…… چیف نے تفصیل ٓ ے بات کرتے ہوئے کہا۔

"لیں چیف۔ ہم یہ فیکٹری ہر صورت میں اور ہر قیمت پر تباہ

ہارا یہ مثن پاکیٹیا میں ہے۔ تہیں اس مثن کے لئے اس کئے منتخب کیا گیا ہے کہ تم عمران کی ظر کے ایجنٹ ہو۔ یہودی تم پر فخر کرتے ہیں۔ تم ڈبل ریڈسیٹل ہو'' ..... جیف نے کہا۔

" بیر آپ کی مہر یانی ہے چیف۔ آپ مشن بتا کیں۔ وہ تو ہو گا ہی مکمل۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا وعدہ کہ میں اس یہودی وشن عمران کا بھی خاتمہ کر دول گا" ..... رابرٹ نے جواب دسیتے ہوئے کہا۔

" سنو\_اس مشن کو مکمل کرنے کے لئے بہت لمبا اور پیجیدہ کھیل کھیلا گیا ہے اس لئے تمہارے ذمے جو مشن لگایا جائے تم نے اتنا ہی کرنا ہے اور کسی معالم میں قطعاً وخل نہیں دینا" ..... چیف لنے اس بار سخت اور سرو کہے میں کہا۔

"دایس چیف ۔ آپ بتائیں تو سہی کہ میرامشن کیا ہے اور اس سے لئے کیا طویل کھیل کھیلا گیا ہے' ..... رابرٹ نے کہا۔

" پہلے میں مخضر طور پر مشن کے بارے میں بنا دوں۔ پاکیشیائی سائنس دانوں نے ایک ایبا میزائل تیار ہے جس کا نام انہوں نے اینی جیوش میزائل اسرائیل کو حتی طور پر ختم اینی جیوش میزائل رکھا ہے۔ یہ میزائل اسرائیل کو حتی طور پر تیار کیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل کو میزائلوں سے بچانے کے لئے جو اپنی میزائل سٹم نصب ہے وہ سسٹم اس میزائل کو نہیں روک سکتا اور یہ میزائل ایبا اسلحہ لے کر ارتا ہے کہ جس سے وسیج پیانے پر تیابی پھیل سکتی ہے۔ پاکیشیا نہ ارتا ہے کہ جس سے وسیج پیانے پر تیابی پھیل سکتی ہے۔ پاکیشیا نہ

كرين كي "..... دابرت في كها-

روس کے حفاظتی انتظامات کو نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ابیا تمہارے لئے ممکن نہیں ہے۔ تم کسی طرح بھی وہاں کے حفاظتی انتظامات کو نہیں توڑ سکو گے اور دوسری بات ہے کہ عمران کو بہرحال اس مشن سے دور رکھنا ہے ورنہ اس کی موجودگی میں مشن مکمل نہیں ہوسکتا اس لئے ایک طویل اور پیچیدہ می بلانگ میں میں مشن مکمل نہیں ہوسکتا اس لئے ایک طویل اور پیچیدہ می بلانگ تیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں اس کے ایک میں اس کے تو اب مشن کمی دیا ہے اور اس میں کام کا آغاز کیا جا رہا ہے ''…… چیف نے کہا ہم کے سیارا ہیں منظر کیا جا رہا ہے ''…… چیف نے کہا ہم تفصیل سے سارا ہیں منظر بتا دیں تا کہ ہم اس لیس منظر کو سامے تفصیل سے سارا ہیں منظر کو سامے تو کہا۔

روسہ بیں معلوم ہے کہ دنیا میں ایک فرقہ ایسا ہے جو کوے کو دیوتا کی مانتا ہے۔ اسے کروگ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے میں کوے کو انسانی وربانی وی جاتی ہے۔ اس فرقے میں کوے کو انسانی وربانی وی جاتی ہے۔ یہ فرقہ اب جھی بہت سے ملکوں میں موجود ہے۔ کہا اللہ عبل سامنے نہیں آتا لیکن موجود ہے۔ کہا اس کا مرکز مصر کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس کا نام اشیلیہ ہے جسے عرف عام میں اشاہ کہا جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے تمام افراد کا تعلق کروگ سے ہے اور وہاں کروگ کا سب سے بڑا معبد افراد کا تعلق کروگ سے بے اور وہاں کروگ کا رابطہ ان سے رہنا معبد بھی ہوئے کروگ کا رابطہ ان سے رہنا

ہے۔ پوری ونیا میں کروگ کے جالیس کے قریب معبد ہیں جہاں خصوصی کوے پالے جاتے ہیں اور انہیں انسانی خون پینے اور انسانی کوشت کھانے کی با قاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یا کیشیا میں بھی اس فرقے کا معبد موجود ہے اور وہاں ایک بڑا یجاری بھی ہے۔ اس دوران یا کیشیا سے ایک اور اہم اطلاع ملی کہ جہاں خفیہ میزائل فیکٹری ہے وہاں سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریا پر بل ہے جو قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ اب سے بل تقریباً منہدم ہو چکا ہے۔ ای طرح اس میزائل فیکٹری سے مغرب ک طرف تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور میل بھی دریا پر بنایا جانا ہے اور اس کے لئے با قاعدہ بڑے بڑے تھیکیداروں سے ٹینڈر مانگے اداروں کو قابو کر لیا جائے تو میل بنانے کے دوران انتہائی جِدید شینری کے ذریعے وو کلومیٹر اور تین کلومیٹر تک زیر زمین سرتگیں کھودی جا سکتی ہے۔ یہ سرنگیں وہاں کے تمام حفاظتی انتظامات سے ماورا ہوں گی۔ نہ انہیں خلائی سیارے چیک کرسکیس کے، نہ انسانی نظر، نہ ریز اور نہ ہی کوئی گیس اور بڑی آسانی سے ان سرتگوں کے ذریعے اس فیکٹری کو تباہ کر کے مشن مکمل کیا جا سکتا ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ بل بنانے والے ادارے کے لوگ جمارے اسے ہون-اس طرح بل بنانے والی مشینری میں سرنگ بنانے والی مشینری بھی منگوا كر استعال كى جاسكتى ہے اور مرتك كھودنے سے نكلنے والى مٹى كو

بھی وہاں اس انداز میں پھیلایا جا سکتا ہے کہ سی کو شک تک نہ بڑ سے گا۔ چنانچے معلومات حاصل کی گئیں تو ایک اطلاع ملی کہ اس مل بنانے کا شمیکہ لینے والوں کی خواہش مند کمپنیوں میں سے ایک لمپنی سیٹھ اعظم برج کنسٹرکشن تمپنی ہے جو خاصی بڑی تمپنی ہے اور اکثر بڑے بڑے شکیے لیتی رہتی ہے۔ اس کا مالک سیٹھ اعظم ہے جس کا خاص ڈرائیور لیقوب نامی ہے اور اس لیقوب کا بھائی کروگ فرقے میں شامل ہے اور ور بروہ یہ ڈرائیور لیفقوب بھی اپنے بھائی کے ساتھ اکثر آتا جاتا رہتا ہے اورسیٹھ اعظم انتہائی ضعیف الاعتقاد آ دی ہے۔ چنانچہ اس ڈرائیور لیفوب کے ڈریعے اس سیٹھ اعظم کو قابو کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اگر وہ کردگ کو دو انسانی قرباتیاں دے دے تو اسے دونوں بلوں کے شکیے مل سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ٹھکے ہیں۔ ان میں وہ کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس بر آمادہ ہو گیا۔ پھر ایک انسانی قربانی دی گئی اور اسے کہا گیا کہ انجھی رکاوٹیں موجود ہیں۔ ادھر ہمارے آ دمیوں نے تھیکے دینے والے اعلیٰ حکام کو ان کا منه ما نگا معاوضه دے کر اور دوسری کمپنیوں كو بھى بھارى رقم دے كر اس بات پر راضى كر ليا گيا كه تھيكے قرعه اندازی سے دیئے جائیں اور قرعہ اندازی میں تمام برچیال سیٹھ اعظم سمینی کے نام سے ہی ڈالی جائیں تاکہ دونوں ٹھیکے اسے مل جائیں اور وہ ہمیشہ کے لئے کروگ کے قابو میں آ جائے اور کروگ کے تالع ہو جائے۔ بہر حال بے در اینے دولت خرج کر کے دوسری

انسانی قربانی تھی دی گئی اور پھر قرعہ اندازی میں وونوں تھیکے سیٹھ اعظم کے نام کر دیتے گئے۔ اس طرح سیٹھ اعظم کروگ بر مکمل كروسه كرنے لگ كيا۔ اب كروگ كى طرف سے اسے كما كيا ہے کہ وہ ان بلوں کے لئے انجینئرز اور کارکنوں کی نٹی طیم بھرتی کرے اور اسے بھرتی کیا جائے جس کی منظوری کروگ دے اور وہ اس پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ہم نے بوری ٹیم ایکر بمیا سے وہاں بھجوا دی ہے۔ اب دونوں بلوں کی تغمیر جاری میموں کے ذریعے ہو گی۔سیٹھ اعظم کو چونکہ کروڑوں روپوں کا منافع ملنا ہے اس کئے اسے ہرگز سے برواہ نہیں ہے کہ غیر ملکی شیم میں کون ہے اور کیول بہال پہنچا ہے۔ ویسے بھی وہ اب لیقوب ڈرائیور کا کہنا اس طرح مانتا ہے جیسے ڈرائیور لیقوب سیٹھ ہو اور وہ اس کا ملازم ہو<sub>ت</sub>ے اس طرح اس مشن کے انتظامات کر لئے گئے ہیں۔ جب دونوں سرنگیں بن جائیں گی تو معیں رپورٹ مل جائے گی۔ پھر تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کام خروع ہو گا۔ تم نے ان سرتگوں کے ذریعے فیکٹری میں پہنچنا ہے اور وہاں کے انتظامات کوختم کر سے اے جاہ کرنا ہے " ..... چیف نے بوری تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

پروں میں بیا بیا ہوت ہوت ہوں ہوں اس نیکٹری کے قریب جائے گی تو انہیں لاز ما معلوم ہو جائے گا کیونکہ مشینری کے کام کرنے سے زمین میں لرزش پیرا ہوتی ہے '' ۔۔۔۔ اس بار خاموش بیشی ہوئی ڈروشی نے کہا۔

''جدید ترین مشینری سے لرزش پیدا نہیں ہوتی اس کئے بے قکر رہو۔ ہر طرح کا خیال رکھا جا رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔

''چیف۔ اب بیہ بتا دیں کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ' سس طرح روکا جائے گا'' ..... رابرٹ نے کہا۔

''ہاں۔ اس کے گئے بھی کام ہوا ہے۔ یا کیشیا میں جارے 🗲 خاص آ دمیوں نے عمران کی گرانی کی اور جمیں رپورٹ ملی ہے کہ عمران ایک ہوتل میں ہونے والی تصویری نمائش و یکھنے گیا۔ وہاں ایک تصویر ایسی موجود تھی جس میں کروگ ایک بچی کی قربانی لے رہا تھا۔ اس کا فوٹوگرافر جس کا نام فیروز ہے وہ بھی عمران کو وہاں مل گیا۔عمران نے اس میں دلچین ٹی۔ پھر وہ دونوں ہال میں جائے 💆 پینے گئے۔ وہاں فیروز نے عمران کو بتایا کہ بیہ تصویر اس نے مصر کے علاقہ قبطیہ میں حیبی ہے۔ پھر عمران نے یا کیشیا میں اس فرقے کے لوگوں سے ملاقات کی اور اب وہ ان کے مرکز میں جا کر اس فرقے کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح وہ اس وقت ملک سے 💆 باہر ہو گا جب ہم اپنا مشن ململ کر رہے ہوں گے اور یہی بات ہم 🖺 واجتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے' .... چیف نے مزید تفعیل بتاتے

''جیف۔ کامیابی تو ہر طرف سے کروگ کو ہی مل رہی ہے کین میری ایک تجویز ہے کہ ہمیں کروگ کو اس عمران کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہئے ورنہ تو بیعمران ان کے معبد تباہ کر دے گا اور

ان تربیت مافتہ افراد کو گولیوں سے اڑا دے گا''.... ڈروشی نے کھا۔

" دو کیا ہوا۔ ہمیں اس سے کیا دلچیں ہے۔ ہمیں تو اپنے مشن تک دلچیں ہے۔ ہمیں تو اپنے مشن تک دلچیں ہے۔ ہمیں تو اپنے مشن تک دلچیں ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کروگ ہمارے کام آ رہے ہیں''…… چیف نے کہا۔

" "اگر ہم کردگ کی مدد کریں اور اس عمران کے خاتے کے لئے ان کے ساتھ مل کرکام کریں تو یہ بہتر نہ ہوگا"..... ڈروتھی نے کہا۔ "اس طرح ہم سامنے آئے جا کیں گے اور ہمارا مقصد بھی اوپن ہوسکتا ہے"..... چیف نے کہا۔

"یا پھر پجاریوں کے روپ میں ہمارے آ دمی مرکزی معبد میں موجود ہوں اور اچا تک اس عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیں تو ان کی ہلاکت بھیٹی ہو جائے گئ" ..... اس بار مارتھی نے کہا۔
"لاکن تم نے پاکیشیا میں اہم مشن کھمل کرنا ہے اس لئے میں تنہیں ان سائیڈ کاموں کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میں تنہیں عمران اور اس کے ساتھیوں سے بالکل الگ رکھنا چاہتا ہوں"۔
چیف نے کہا۔

" جیف۔ مارتھی کی تجویز بے حد اچھی ہے۔ عمران کروگ کی مرکزی عبادت گاہ کا خاتمہ کرنے آئے گا تو اس کے ذہن میں صرف ہے بات ہوگی کہ وہاں بجاری ٹائپ افراد موجود ہوں گے۔ تربیت یافتہ ایجنٹ نہیں ہول گے لیکن اگر وہاں بجاریوں کے روپ

تابی ہے' .... چیف نے کہا۔

"" بے فکر ہیں چیف۔ مجھ پر اعتاد کریں۔ ہم دونوں مشنز بیں کامیاب رہیں گے البتہ آپ نے مجھے صرف کاشن دیتا ہے کہ سرنگیں تیار ہیں اور مشن پر کام کیا جا سکتا ہے۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا'…… رابرٹ نے کہا تو چیف نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

میں تربیت مافتہ افراد موجود ہوں تو پھر میے عمران اور اس کے ساتھی تسمی صورت نیج نہیں سکتے اس کئے اگر ہم بلوں کا کام شروع ہونے اور پھر سرنکیں تیار ہونے تک فارغ رہنے کی بجائے کروگ کی مرکزی عبادت گاہ میں رہیں۔ اگر اس دوران عمران اور اس کے ساتھی وہاں آ گئے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور پھر اطمینان سے میزائل مشن مکمل کر لیا جائے گا اور اگر عمران وغیرہ نہ آئے تو سرنگ تیار ہونے پر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم وہاں سے پاکیٹیا ہی كراينا مشن مكمل كركيس كي " ..... رايرت نے كہا۔ ''تمہاری تبویز تو انچھی ہے کیکن ہمارا دھیان دو جگہوں پر بلے جائے گا۔ ہمیں کردگ اور اس کے بجار بوں سے براہ راست کوئی ر کچین خمیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا حاہتے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی یا کیشیا میں ہارے مقابل آنے کی ہجائے کروگ کے چکر میں بھنس کر رہ جائیں۔ اب بیاتو حتی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 🛁 🤍 کب کروگ کے پیھیے آئیں گے اور آئیں گے بھی ما نہیں۔ البتہ 🔀 🤝 ایک کام ہوسکتا ہے کہ تمہارے سیشن کے دوسرے لوگوں کو کردگ مرکز بھجوا دیا جائے'' ..... چیف نے کہا۔

'' ''نہیں چیف۔ یہ دونوں مشنز میں خود مکمل کروں گا۔ آپ مجھے صرف اجازت دے دیں'' …… رابرٹ نے کہا۔

" تھیک ہے۔ اگرتم سبھتے ہو کہتم کامیاب رہو گے تو جھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ من لو کہ ہمارا اصل مشن میزائل فیکٹری کی

عران کار اعظم گڑھ کے پہاڑی علاقے میں چلاتا ہوا آگے برھا چلا جا رہا تھا۔ اعظم گڑھ ایک پہاڑی شہر تھا اور چونکہ یہ گئی ہمسایہ ملکوں سے آنے والے قدیم دور کے قافلوں کے راستے پر پڑتا تھا اس لئے قدیم دور سے ہی یہاں ایک شہر وجود میں آگیا تھا جو اب خاصا پھیل چکا تھا۔ یہاں پہاڑیوں سے معدنیات نکالنے اور صاف کرنے کے کارخانے خاصی تعداد میں تھے اس لئے پوری دنیا سے یہاں معدنیات کے تاجر آتے جاتے رہنے تھے اس لئے پوری دنیا یہاں ہوئی بھی تھے اور کلب بھی۔عمران کو ایک کلب کی خلاش تھی۔ اس کے یہاں ہوئی بھی تھے اور کلب بھی۔عمران کو ایک کلب کی خلاش تھی۔ اس کے اور کلب بھی۔عمران کو ایک کلب کی خلاش تھی۔ اس کے اس کے اس کے یہاں ہوئی بھی تھے اور کلب بھی۔عمران کو ایک کلب کی خلاش تھی۔ اس کے اس کے اس کے یہاں مور کلب بھی۔عمران کو ایک کلب کی خلاش تھی۔ اس کلے اس کلب کا نام اوسرائے کلب تھا۔

عمران کو دارالحکومت سے ٹپ ملی تھی کہ اوسرائے کلب کے سپروائزر روشن کے گلے میں ایسا ہی ہار ہروقت موجود رہنا ہے جیسا عمران نے کو دی جانے والی قربانی کی شکار بیکی کے گلے میں

د بکھا تھا اور پہلے بھی اعظم گڑھ میں وہ کافی تعداد میں مردوں اور عورتول کو بھی د مکھے چکا تھا جن کے گلے میں ایسے ہار موجود تھے اس کئے اسے اب اوسرائے کلب کی تلاش تھی اور پھر ایک موڑ مڑتے بی اس کے چہرے یر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ سامنے بی دو منزلہ عمارت موجود تھی جس کے باہر اوسرائے کلب کا جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا۔ ایک طرف یار کنگ تھی جس میں چند کاریں مجھی موجود تھیں۔ چونکہ ریہ دن کا وقت تھا اور ایسے کلبوں ہیں رات کو بی رونق ہوتی ہے اس کئے دو پہر کے وقت وہاں چند کاریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے کار ایک سائیڈ یر روکی۔ وہاں کوئی یار کنگ بوائے موجود نہ تھا۔ شاید وہ مجھی رات کو ہی آتا ہو گا۔ عمران نے کار لاک کی اور پھر کلب کے مین گیٹ کی طرف برھنے لگا- كلب كا بال تقريباً خالى يرا موا تقار اكا دكا چند افراد بيشے كانى سينے اور باتيں كرنے ميں مصروف تھے۔ أيك طرف كاؤنز تھا جس کے پیچھے دونو جوان موجور تھے۔

''سپروائزر روش سے ملنا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کاؤنٹر پر جا کر ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔

"" سپر دائز ر روش کی ڈیوٹی تو رات کو ہے جناب۔ تقریباً آٹھ بے دہ آتا ہے اور پھر دوسرے روز صبح آٹھ بیج واپس جاتا ہے" ۔۔۔۔۔ کا دُنٹر مین نے مؤد بانہ کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ۔۔۔۔۔ کا دُنٹر مین نے مؤد بانہ کہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ۔۔۔۔ کھر "اس کی رہائش گاہ کہاں ہے۔ بھر اس سے ابھی ملنا ہے۔ بھر

میں وہ مخصوص ہار موجود نہ تھا جس کی وجہ سے عمران اس سپر وائزر کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔

"میرا نام علی عمران ایم ایس ی دوی ایس سی (آکسن) ہے اور میرا تعلق دارالحکومت سے ہے۔ ہم کہیں بیٹھ کر دو جار باتیں نہیں کر سکتے".....عمران نے کہا۔

"جی - جی - بین بھا تک کھولتا ہوں۔ آپ کار اندر لے آ کیں بھر بیٹے کر بات کرتے ہیں ' ..... روش نے قدرے مؤد بانہ لہجے میں کہا۔ شاید وہ عمران کی ڈگریوں سے مرعوب ہو گیا تھا۔

"کار کو یہیں رہنے دو۔ میں نے واپس جانا ہے۔ صرف چند لیے بیٹے کر بات کر لیں' .....عمران نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ آ ہے آپ میرے ساتھ''…… روش نے کہا تو عمران نے مرکز کارکولاک کیا اور پھر وہ چھوٹے بھا نگ سے اندر جلا گیا۔ یہ متوسط طبقے کی کوٹھی تھی جس میں ایک طرف شیڈ تھا جس ہے گیا۔ یہ متوسط طبقے کی کوٹھی تھی ۔ چھوٹا سالان تھا۔ برآ مدے نیچ ایک موٹرسائیکل کھڑی تھی ۔ چھوٹا سالان تھا۔ برآ مدے کے لینے میں ایک دروازہ تھا جسے روش نے کھولا اور اندر واخل ہو کر ایک سائیڈ پر ہوگیا تو عمران اندر داخل ہوا تو دوسرے لیے اس کے لیول پر مسکراہٹ تیرنے گئی کیونکہ سامنے ہی کروگ کی بردی سی تھورے اور دو میزیں موجود تھیں۔ مرے میں صوفے اور دو میزیں موجود تھیں۔

"آپ تشریف رکیس جناب میں آپ کے لئے کچھ پینے کے

میں نے دارالحکومت واپس جانا ہے' .....عران نے کہا تو اسے رہائش گاہ کے بارے میں بتا دیا گیا۔عمران نے شکریہ ادا کیا اور كلب سے باہر آ كر اس نے اپنى كار شارك كى اور كلب كے کمیاؤنڈ سے باہرنکل کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھرسپروائزر روشن کی ر ہائش گاہ بتائی گئی تھی۔ اسے سے بتایا گیا تھا کہ سپروائزر روشن زیٹہ ٹاؤن میں رہتا ہے۔ عمران کا خیال تھا کہ زید ٹاؤن درمیانے طبقے کے افراد کی کالونی ہو گی لیکن جب وہ اس کالونی میں پہنچا تو وہ سے و مکھے کر جیران رہ گیا کہ یہاں متوسط درجے کی جدید اور خوبھورت کوٹھیاں موجود تھیں۔ سرکیں کشادہ تھیں اور ہر طرف سبرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس جدید کالونی کی یا قاعدہ دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ عمران نے کار جب کوشی نمبر دوسو دو کے بند گیٹ کے سامنے روکی تو اسی وقت گیٹ کی حصوفی کھڑ کی کا دروازہ کھلا اور ایک ہ دی جس نے شرف اور پینٹ پہنی ہوئی تھی باہر آ گیا لیکن باہر آ کر وہ کار دیکھ کر بے اختیار تھ ٹھک کر رک گیا۔ عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔

یں ۔ ہے ۔ یہ اس آ دمی نے عمران کوغور سے دیکھتے ہوئے ۔ ''۔۔۔۔ اس آ دمی نے عمران کوغور سے دیکھتے ہوئے ۔ اس

مبت المجھے سپر وائزر روش سے ملنا ہے' .....عمران نے کہا۔ ''جی۔ میرا نام روش ہے۔ آپ کون ہیں' ..... اس آ دمی نے کہا تو عمران نے چونک کر اس کی طرف ویکھا لیکن اس کے گلے میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا ہے ' ..... روش نے اس بار قدرے سخت کیچے میں کہا۔

"آپ کے بارے میں شپ مجھے دارالحکومت سے ملی تھی کیونکہ وہ مخصوص ہار آپ کے گے میں بھی اکثر دیکھا گیا ہے۔ ویسے میں ریسرچ سکالر ہوں اور میں قدیم ترین فرقوں پر ریسرچ کر رہا ہوں اور کروگ بھی ان قدیم ترین فرقوں میں سے ایک ہے اور آپ کے قیمی ان قدیم ترین فرقوں میں سے ایک ہے اور آپ کے قیمی وقت کا آپ کو معاوضہ ویا جائے گا بشرطیکہ آپ مجھے اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر دیں ' ..... عمران نے کہا اور پھر جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس نے بھر جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس نے کہا کر اس نے سامنے میز پر رکھ لی۔ روشن کی تیز نظریں اس گڈی پر جم س

''یہ گڈی آپ کی ہوسکتی ہے بشرطیکہ آپ مجھے درست اور تفصیلی معلومات دے دیں''۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
''کیا آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میہ گڈی دافعی آپ مجھے دے دیں گڈی دافعی آپ مجھے دے دیں گئٹی دافعی آپ مجھے دے دیں گئٹی سے اسے اس بات پر دین گئٹی اسے دے دے دیے بھتین نہ آ رہا ہو کہ عمران اتن بردی مالیت کی گڈی اسے دے دے دے

''ہاں۔ تم اب آمادہ ہو گئے ہو۔ بیہ لو۔ بیہ رکھ لو تا کہ تمہیں اظمینان ہو جائے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور گڈی آگے کو کھسکا دی۔ روشن نے جھیٹا مار کر گڈی اٹھا لی۔ لئے لے آتا ہوں''..... روش نے کہا۔ منابع میں میں میں اس میں اس اس

''آپ بیٹھیں۔ بیتکلف چھوڑیں۔ مجھے جلدی والیس جانا ہے'۔ عمران نے کہا تو روشن سر ہلاتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ''آپ کا تعلق کروگ ہے ہے''……عمران نے کہا تو روشن بے اختیار انجیل پڑا۔ اس کے چرے پر جیرت کے تاثرات انجر آئے

''آپ کروگ لوگوں کو جانتے ہیں۔ کیسے''…… روثن نے انتہائی حیرت بھرے کہجے میں کہا۔

" میں نے ایک تصوری نمائش میں ایک تصویر دیکھی جس میں بھاری جہامت کا کوا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ینچے لکھا گیا تھا کہ یہ کروگ و بوتا ہے۔ پھر میں نے نیشنل لائبرریں سے قدیم نداہب برلکھی گئی کتاب نکلوا کر براھی تو اس میں کروگ کے بارے میں بتایا گیا کہ بیرفرقہ بوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کیکن ان کی تعداد بے حد تم ہے اور میہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس فرقے سے متعلق لوگ حیرت انگیز طور پر امیر ہوتے ہیں۔ دولت مند ہوتے ہیں۔ اگر غریب ہوتے ہیں تو پھر تیزی سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ وہ کروگ دیوتا کو انسانی قربانی دیں۔اس كتاب ميں ايك بار كے بارے ميں بتايا كيا ہے كہ يہ بار بھى كروك كے كلے ميں لازى ہوتا ہے " مسمران نے كہا-"" بي كون بين اور كيون بيرسب بأتنس معلوم كرنا جائية مين-

"میں اسے سیف میں رکھ کر ابھی آ رہا ہوں" ..... روش نے شیری سے المجھتے ہوئے کہا اور پھر مڑکر وہ تقریباً بھا گنا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا اور آ ہستہ آ ہستہ قدم بردھا تا ہوا اس تصویر کی طرف بردھ گیا جو کروگ کی تھی۔ عمران اسے غور سے وکھٹا رہا۔ کروگ ایک بہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اور پس منظر میں بہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے آ ہے محسوس ہوئی تو بہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے آ ہے محسوس ہوئی تو وہ بیٹا اور اس نے روش کو اندر آتے دیکھا تو وہ واپس آ کر دوبارہ

"بال- اب آپ جمھے سب کچھ تفصیل سے بتا دیں " ..... عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے روشن سے کہا۔
" بال میں کروگ ہوں۔ ہارا پورا قبیلہ کروگ ہے۔ ہارے بزرگ طویل عرصہ پہلے یہاں آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے یہ جمھے علم نہیں ہے۔ ہم یہاں بس گئے۔ یہاں ہمارا معبد بھی بنایا گیا ہے جہاں ہم مخصوص تہواروں پر مل کر کروگ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ ہارا بڑا پجاری ہے جس کا نام ماشو ہے۔ وہ ہمیں پوجا کراتا ہے۔ ہم اسے اپنی کمائی میں سے حصہ با قاعدگی سے دیتے ہیں"۔ روشن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

رون نے یں بائے ہوئے ہا۔

دون نے یں بائے ہوئے ہا۔

دون مے تو کلب میں سپروائزر ہولیکن یہ کوشی دیکھ کرمحسوں ہوتا ہے کہ تمہارے پاس خاصی دولت ہے۔ کہاں سے آتی ہے یہ دولت ئے۔ کہاں نے کہا۔

''جو کروگ ہوتا ہے اور کروگ دیوتا کی پوجا کرتا ہے وہ آ دی غریب رہوتا چلا جائے گا۔
غریب رہ بی نہیں سکنا۔ اگر غریب ہوگا تو امیر ہوتا چلا جائے گا۔
ہم کوئی بھی کاروبار کریں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑا اس میں کروگ دیوتا کامیا بی ڈال دیتا ہے۔ میں بھی شیئرز کا برنس کرتا ہوں اور خاصا کما لیتا ہوں۔ ویسے میں سپروائزر ہوں۔ وہ کام بھی کرتا رہتا ہوں اور ہوں کوئکہ مجھ سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا'' ...... روش نے جواب موتا کہا۔

ر''نو تم پیدائش کروگ ہو۔ یہاں کتنے افراد تہارے اس فرقے میں شامل ہیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

''ایک ہزار سے زیادہ ہوں گے۔ صرف اعظم گڑھ نہیں بلکہ بورے ملک ہیں۔ جہاں تک ہار کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ ہم پہنے اس کے اب میں چونکہ لوگ اس بارے ہیں بوچھتے ہیں اس لئے اب کا میں اس کے اب میں اس کے اب میں اس کے ساتھ مزید ڈوری باندھ کر اسے میں شرٹ کے یئے مول کے ساتھ مزید ڈوری باندھ کر اسے میں شرٹ کے یئے ماندر جھیا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں'' ۔۔۔۔۔ روشن نے کہا اور شرٹ کے اندر کی سے سفید اور سیاہ نوکدار موتوں پر مبنی ہار نکال کر اس نے عمران کو وکھایا۔

"یہ ہار کہاں سے ملتا ہے اور یہ نو کدار موتی کہاں سے آتے این''....عمران نے یو چھا۔

" بیکی درخت کے پھل ہیں جنہیں بڑا پجاری ہاروں کی صورت میں بناتا ہے اور پھر بیہ ہار ہر کروگ بیدا ہونے والے بچے اور بکی

کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے جو اس کی پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر نیہ بارگر جائے یا ٹوٹ جائے تو فوراً جاکر برنے پچاری سے دوسرا بار لیٹا پڑتا ہے ورنہ بغیر ہار کے اگر سات روز گرر جائیں تو اس آ دمی پر کروگ دیوتا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ "۔..... روش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اچھا۔ اب زیادہ سجیدگی سے میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کروگ دیوتا کو انسانی قربانی کب دی جاتی ہے' ۔۔۔۔۔ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو روشن بے افقیار انجھل پڑا۔
''آپ۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا۔ اسے تو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اور صرف کروگیوں کے سامنے قربانی دی جاتی ہے۔ کسی اجلی اجلی کے سامنے ہرگز نہیں اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس من جران ہوتے ہوئے کہا۔

ہے .....رون سے بیروں مرسط اللہ ہوں۔ ''جو میں نے بوچھا ہے اس کا جواب دو۔ قربانی کب دی جاتی ہے اور کیوں''.....عمران نے کہا۔

ہے اور یوں ..... مران ہے ہا۔

''جب کوئی آ دمی کروگ دیوتا کی خوشنودی جاہتا ہے، خصوص اللہ علیہ اسلامی کروگ کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کو بتا تا ہے۔

اگر وہ آ دمی ان شرائط کو پورا کر وے تو اس کی انسانی قربانی منظور اگر وہ آئی ہے ورنہ نہیں' ..... روش نے جواب و بیتے ہوئے کہا۔ اسلامی جاتے ہوئے کہا۔ اسلامی جاتے ہوئے کہا۔ اسلامی جواب و بیتے ہوئے کہا۔ اسلامی کی جواب و بیتے ہوئے کی کی کھوئی کی کرائی کی کو بیتے کی کرائی کرائی کی کو بیتے کی کرنے کی کہا۔ اسلامی کی کرائی کی کو بیتے کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرنے کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی

''تم نے بھی انسانی قربانی دی ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''نہیں جناب۔ میں ایسا بچہ کہاں سے لاؤں جو ماں باپ کا اکلوتا ہو۔ اس کی عمر دس بارہ سال سے زیادہ نہ ہو اور پھر مجھے اس کی اجازت بھی نہیں مل سکتی کیونکہ شرائط میں لاکھوں کروڑوں روپے بڑے پچاری کو دان کرنے پڑتے ہیں لیکن جو قربانی دیتا ہے اور اس کی قربانی منظور کر لی جاتی ہے تو اسے فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے' ۔۔۔۔۔ روشن نے کہا۔

"مثلاً تس فتم كا فائده "....عمران نے پوجھا۔

"مالی فائدہ، ونیاوی فائدہ۔ مثال کے طور پر میں نے کروڑوں روپ کا کوئی شمیکہ لینا ہے اور میرے مقابل کمپنیاں بھی شمیکہ لینا ہوا ہو کہ شمیکہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو جی اگر انسانی قربانی دوں اور وہ منظور کر لی جائے تو پھر سے شمیکہ لاز آ مجھے ہی ملے گا کسی اور کوکسی صورت مل ہی نہیں سکتا اور مجھے لاز آ مجھے ہی ملے گا کسی اور کوکسی صورت مل ہی نہیں سکتا اور مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو گا"..... روشن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

کروڑوں کا فائدہ ہو گا"..... روشن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

ن کیا تم نے بھی انسانی قربانی دیتے ہوئے دیکھا ہے"۔ عمران سے بوچھا۔

" والدين الدين مرے سامنے ايا نہيں ہوا۔ من نے صرف والدين سے اس بارے ميں سنا ہوا ہے " الدين نے جواب ديتے ہوئے كہا۔ " كيا كہمى تم نے سنا كہ كھ عرصہ پہلے انسانی قربانی دی گئی ہے " كيا كہمى تم نے سنا كہ كھ عرصہ پہلے انسانی قربانی دی گئی ہے " سنا كہ كھ عرصہ بہلے انسانی قربانی دی گئی ہے " سنا كہ كھ عرصہ بہلے انسانی قربانی دی گئی ہے اس عمران نے كہا۔

"بال- مجھے میرے ایک کروگی ساتھی نے بنایا ہے کہ یہ کوئی
سیٹھ ہے۔ اس کا ڈرائیور کروگی ہے اور سیٹھ نے ٹھیکہ لینے کے لئے
دو قربانیاں دی ہیں لیکن میر صرف سنی سنائی بات ہے '' ۔۔۔۔۔ روشن نے
جواب دیتے ہوئے کہا۔۔

روب رہے ہے۔ اس علوم' ۔۔۔۔۔ عمران نے بوجھا۔
در مجھے نہیں معلوم' ۔۔۔۔۔ روش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
در مجھے نہیں معلوم' ۔۔۔۔ روش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
در مجھی س نے بتایا تھا اس بارے میں' ۔۔۔۔۔ عمران نے بوجھا
اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک اور گذی
اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک اور گذی
اور اس کے ساتھ رکھ ولی۔ روش کی آئھوں میں دوسری گذی
د کیے کر تیز جبک بیدا ہوگئی۔

ویلی الرخیز جلک پیدا ہوں۔

''سیٹھ اعظم کا ڈرائیور لیقوب۔ وہی اس کا کرتا دھرتا ہے۔ اس اسیٹھ اعظم کا ڈرائیور لیقوب میرا ایک دوست ہے جس کا نام اور اسیور کا بھائی کروگ ہے۔ میرا ایک دوست ہے۔ دہ شکسی ڈرائیور کا بھی کرامت ہے۔ وہ شکسی ڈرائیور ہے اور اس یعقوب ڈرائیور کا بھی BOUD روست ہے۔ اس نے جھے وہ جاتا ہے۔ اس نے جھے وی دوست ہے۔ اس نے جھے لیک قربانی دی لیقوب کے حوالے سے بتایا تھا کہ سیٹھ نے پہلے ایک قربانی دی لیقوب کے حوالے سے بتایا تھا کہ سیٹھ نے پہلے ایک قربانی دی کی جس سے اس کے رائے کی بہت ساری رکاوٹیس دور ہو گئیں لیکن کی جس سے اس کے رائے کی بہت ساری رکاوٹیس دور ہو گئیں لیکن کی خوری کی بہت ساری دکاوٹیس دور ہو گئیں لیکن کی خوری کی اسے کی جہا۔ فوری مل گئے۔ کروڑوں روپوں کے فائدے کے ٹھیئے' ...... روشن فوری مل گئے۔ کروڑوں روپوں کے فائدے کے ٹھیئے' ...... روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

جواب ویے ہوئے ہا۔ "تہارا دوست کرامت فیکسی ڈرائیور کہال رہتا ہے".....عمران

نے یوجھا۔

" مجھے نہیں معلوم۔ وہ جب بھی نیکسی کے کر کلب آتا ہے تو مجھے سے ملئے آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا'' ..... روش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اب بیہ بتا دو کہ تمہارا معبد کہاں ہے اور بین وہاں تک کیسے جا
سکنا ہوں اور کس طرح اس سے معلومات حاصل کر سکنا ہوں'۔
عمران نے دوسری گڈی کو روشن کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا تو
روشن نے فوراً گڈی جھیٹ کی اور اس کے ساتھ ہی وہ جھیکے سے
اٹھ کھڑا ہوا۔

''اسے بعد میں رکھ لیتا۔ پہلے مجھے جواب دو تا کہ میں واپس چلا جاؤل''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"شین ایک منٹ میں آتا ہوں" ..... روش نے ہے تاب ہو کر کہا ادر تیزی ہے چاتا ہوا ہیرونی دروازے سے باہر نکل گیا لیکن حب وعدہ ادر عمران کی توقع ہے بھی پہلے وہ واپس آگیا۔

"کروگ معبد کالی پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا ہے ادر کالی پہاڑی کوکوئی سڑک نہیں جاتی۔ یہاں سے جو سڑک قاسم پور نامی پہاڑی کوکوئی سڑک نہیں جاتی۔ یہاں سے جو سڑک قاسم پور نامی پہاڑی تک جاتی ہے اس سڑک پر قاسم پور پہنچ کر وہاں سے ایک راستہ معبد کو جاتا ہے۔ بڑے پیاری کا نام ماشو ہے۔ تم اسے اکٹھی تمان چارگڈیاں دے دینا وہ تمہیں سب کھے بتا دے گا" ..... روشن تمہیں سب کھے بتا دے گا" ..... روشن

" کتے آدی وہاں ہوتے ہیں " سے مران نے پوچھا۔
"دس بارہ بجاری ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بجاری ہوتا ہے۔ باتی
لوگ تو آتے جاتے رہے ہیں۔ ویسے کروگ والے منگل کو اپنا
مقدس دن مناتے ہیں اس لئے منگل کے روز وہاں خاصا رش ہوتا
ہے۔ شہر اور بیرون شہر سے کروگی زیارت کے لئے آتے رہے
ہیں " سے روش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ہیں " سے روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ود ٹھیک ہے۔شکریہ اور بے فکر رہو۔تم نے جو پچھ بتایا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی یا ہر مہیں جائے گا۔ ہاں۔ وہ تمہارے دوست عیسی ڈرائیور کرامت کا حلیہ کیا ہے تا کہ میں اسے کہیں ویکھوں تو 🖰 اسے پیجان لوں'' .... عمران نے کہا تو روش نے اثبات میں سر کھا ہلاتے ہوئے کرامت جیسی ڈرائیور کا حلیہ اور قدوقامت کے بارے میں تفصیل بنا دی اور پھر عمران اس سے مل کر کوشی سے ہاہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار قاسم پور کی طرف بردھی جلی جا رہی تھی۔ ات روشن کی بات س کر بردی حرت ہو رہی تھی کہ اس جدید اور تعلیم یافته دور میں بھی لوگ انسانی قربانی اینے دنیاوی مفاد کے لئے دے سکتے ہیں۔ اے اس پر یقین نہ آ رہا تھا لیکن اس سکم ساتھ ساتھ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ ایسامکن ہے۔ انسان اپنے مفاد کے لئے وہ کچھ کر گزرتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سكتار يمي باتيس سوچتا موا وه اعظم كره سے تكل كر قاسم بور نا ك بہاڑی علاقے کی طرف بردھتا جلا گیا۔ قاسم پورتک چونکہ معدنیات

کی فیکٹریاں تھیں اس لئے وہاں تک با قاعدہ سڑک موجود تھی لیکن اس کے بعد صرف پہاڑی سلسلہ تھا۔ با قاعدہ کوئی سڑک نہ تھی۔ البتہ اونچا نیچا اور ناہموار راستہ ضرور موجود تھا۔

عمران نے کار اس رائے پر ڈال دی اور پھر او کی بیکی بہاڑیوں سے گزرتا ہوا وہ ساہ رنگ کی پہاڑی کے دامن میں پہنے گیا۔ وہاں واقعی ایک معبر بنا ہوا تھا جس پر کوا بنا کر بھایا گیا تھا۔ ایک طرف وس بارہ مکان بنے ہوئے تھے۔عمران کی کار و مکھ کر ان مکانوں ہے بیجاری نما لوگ نکل کر باہر آ گئے۔ یہ بیجاری سر سے تحتیج ہتھے اور ان سب نے سیاہ رنگ کے لیے سے فرغل نما کرتے اور نیچے سیاہ رنگ کے بیاجامے سنے ہوئے تھے۔ پاؤل میں سیاہ رنگ کے جوتے تھے۔ پھر معبد کا دروازہ کھلا اور ایک کمبے قد اور مھاری جسم کا آ دمی باہر آ گیا۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کی چو گوشیہ ٹو پی بہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہی ساہ رنگ کا فرغل نما کرنٹہ اور پاجامہ اور پاؤں میں سیاہ رنگ کے جوتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کے اوپر کوا بنا ہوا تھا۔

"بڑا پجاری کون ہے' .....عمران نے کار سے اتر کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

''میں ہوں۔تم کون ہو''....لو پی والے آ دمی نے قدرے سخت سلجے میں کہا۔

" مجھے ڈرائیور لیقوب نے بھیجا ہے۔ سیٹھ کا ڈرائیور لیقوب"۔

'' کیا ہوا ہے تمہیں''....عمران نے کہا۔ "تم نے اپنا نام بتایا ہے یا اینے واوا پرداوا کا نام بھی ساتھ ہی بتا دیا ہے۔ اتنا لمبا نام ایک آوی کا کیے ہوسکتا ہے " سب بوے بجاری ماشو نے کہا تو عمران اس کی بات س کر بے اختیار منس بڑا۔ برا بجاری اس کی ڈگر بول کو بھی نام ہی سمجھ رہا تھا۔ "میرے دادا کا نام تو سامنے والی کالی پہاڑی سے بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ ببرحال تم کروگ معبد کے بڑے پجاری ہو۔ تمہارا پورا نام كيا ہے ' ....عران نے كيا۔ " اشو " .... بزے پجاری نے محضر سانام بتاتے ہوئے کہا۔ "واه ای لئے تو تم میرے نام پر اعتراض کر رہے تھے۔ بہرحال اب بیہ بناؤ کہ یہاں انسانی جان کی قربانی دی جاتی ہے'۔ عمران نے کہا تو بڑا پجاری بے اختیار اٹھل پڑا۔ ''انسانی جان کی قربانی۔ یہ کیا کہہ رہے ہوتم۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایما تو ممکن ہی تہیں ہے۔ قربانی تو جانوروں کی دی جاتی حے ۔.... ماشو پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے جیب سے لفافہ تکال کر اس میں سے وہ تصویر تکالی جو اس نے فیروز فوٹوگرافر سے حاصل کی تھی اور اسے پجاری کی طرف بردھا دیا۔ "نب کیا ہے" .... پجاری نے تصویر کی طرف ہاتھ بردھاتے ہوئے کہا لیکن تصویر لے کراہے دیکھتے ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔

ال کے چبرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔

"اوه احیا۔ تو تم بھی کروگ و بوتا کو قربانی وینا جائے ہو'۔ بڑے بجاری نے اس بار قدرے مطمئن کہے میں کہا۔ "ابیا ہی مجھو۔ لیکن پہلے مجھے تفصیل بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہو گا اورتم کیا کرو گئ ....عمران نے کہا۔ " آؤ میرے ساتھ۔ میں حمہیں سمجھاتا ہوں' ..... بڑے پجاری نے کہا اور واپس معبد کی طرف بڑھ گیا۔ پھر معبد کے اندر جانے کی بجائے اس کی ایک سائیڈ پر موجود دروازہ اس نے کھولا اور عمران کو لے کر کمرے میں واخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بروا کمرہ تھا جس کے درمیان ساہ رنگ کی جاور فرش برچھی ہوئی تھی۔ ودبیٹھو' ..... بڑنے پجاری نے کہا اور خود بھی چاور پر آگتی پالتی "تہارا نام کیا ہے" ....عمران نے بھی جادر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ''میرا نام ماشو ہے۔ تمہارا کیا نام ہے' ..... برے بجاری ماشو

نے کہا۔
"علی عمران ایم الیس کی۔ ڈی الیس کی (آکسن) ہے"۔عمران روسی علی عمران ایم الیس کی۔ ڈی الیس کی (آکسن) ہے "عمران رفیل میں اس کے چبرے نے جواب دیا تو ہاشو پجاری ہے اختیار احیل میڑا۔ اس کے چبرے پر جبرت کے تاثرات اعجر آئے تھے اور وہ عمران کو اس طرح دہم اس کے سامنے واقعی عمران بیٹھا رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے واقعی عمران بیٹھا میں انہیں۔

کیجے میں کہا تو عمران ہے اختیار مشکرا دیائے ''مسند دور سازی حصر دور کئی سے'

"سنو بڑے پجاری۔ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ایک سیٹھ نے ٹھیکے لینے کے لئے دو بار انسانی جانوں کی قربانی دی ہے اور یقینا اس قربانی کا بندوبست تم نے کیا ہوگا اور ہاں۔ وہ تمہارا دیوتا کہاں ہے۔ کیا معبد کے اندر ہوتا ہے'۔عمران نے کہا۔

"مم كروگ ديوتات ملاقات چاہتے ہو"..... بوے پجارى نے چونک كر كہا۔ اس كا انداز بتا رہا تھا جيسے اچانک اسے كوئى خيال آ گما ہو۔

''ہاں۔ کیوں نہیں'' ۔۔۔۔۔۔۔ مران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں تہیں معبد میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہول'' ۔۔۔۔ بڑے بجاری نے اٹھتے ہوئے کہا او عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑا بجاری اس کمرے سے باہر نکل کر معبد کے بین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو دیا کر کھولا اور پھر مڑ کرعمران کو اپنے بیچے اندر آنے کا اشارہ کر کے دہ اندر داخل ہو گیا۔عمران اس کے بیچے اندر داخل ہوا۔

" تم یہیں رکو میں آرہا ہوں' .... بڑے پجاری نے کہا تو عمران وہیں رک گیا۔ معبد میں اندھیرا تھا اس لئے عمران کو پچھ واضح نظر نہیں آرہا تھا لیکن آہتہ آہتہ اس کی آٹھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں تو اسے پچھ صاف نظر آنے لگ گیا۔ در سرس نے تصویر بنائی ہے۔ کہاں بنائی ہے اور کب بنائی ہے۔ یہ تو روگ دولا کی تصویر ہے۔ اوہ۔ اوہ۔ یہ تو واقعی کروگ دیوتا کی تصویر ہے۔ اوہ۔ اوہ۔ یہ شرک کہا دیوتا کی تصویر ہے۔ سب بڑے چیاری نے چیخے ہوئے لیجے میں کہا اور کھر اس نے تصویر کو اپنے چیرے سے اس طرح لگانا شروع کر دیا جیسے تصویر لگانے سے اس کوئی روحانی مسرت مل رہی ہو۔ دیا جیسے تصویر لگانے سے اسے کوئی روحانی مسرت مل رہی ہو۔ دیا جیسے تصویر لگانے سے اسے کوئی روحانی مسرت مل رہی ہو۔ درختم کرو یہ نافک' ...... عمران نے غصیلے لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تصویر جھیٹ لی۔

ے ما ھا۔ آئھوں ہے۔ شہیں اس کی سزا کے گا۔

''تم تم نے بوے پجاری کے ہاتھ سے کروگ دیوتا کو چھین لیا ہے۔ بیا

بہت بوا جرم ہے۔ بہت ہی بوا جرم' ..... بوے پجاری ماشو نے

ایکاخت طاق سے بل چیخے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ

ہورہا تھا۔ آئھوں سے جیسے شعلے سے نکلنے لگ گئے تھے۔

ہورہ ھا۔ اسوں سے سیست ہے۔ ہم ''یہ خالی تصویر ہے۔ سمجھے۔ یہ تمہارا اصل دیوتا نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح اس تصویر میں تمہارے اس کروگ کو انسانی جان کی قربانی دی جا رہی ہے کیا یہاں بھی ایسا کیا جاتا ہے'۔ عران نے سرد کہے میں کہا۔

عمران کے سرد ہے کہ جا۔

''نہیں۔ نہیں۔ ایبا نہیں ہوتا۔ اس تصویر میں بھی ایبا نہیں ہوتا۔ اس تصویر میں بھی ایبا نہیں ہوتا۔ اس تصویر میں قربانی نہیں دی جا رہی بلکہ کروگ دیوتا اس ہے۔ اس تصویر میں قربانی نہیں دی جا رہی بلکہ کروگ دیوتا اس افری سے منتقبل کو اچھا بنانے سے لئے اسے دیوتا کی طاقت بخش رہا ہے ۔۔۔۔۔ برے پجاری ماشو نے با قاعدہ پجاریوں سے مخصوص رہا ہے ۔۔۔۔۔ برے پجاری ماشو نے با قاعدہ پجاریوں سے مخصوص

به ایک برا ساگول کمره تقاجس میں ساہ رنگ کی دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ سامنے وبوار کے ساتھ ایک بھاری جسامت کے کوے کا مجمہ کھڑا تھا۔ اس کے بنچے چار پانچ بڑے بڑے بیالے پڑے تھے جن میں مختلف رنگوں کے دانے پڑے نظر آ رہے تھے۔ ای لمح ایک کونے سے پچاری ماشو برآند ہوا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ " آؤ۔ وابوتا نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے " ..... بڑے پچاری نے ایسے کہج میں کہا جیسے عمران کو بہت بڑا انعام حاصل ہو و کہاں ہے تمہارا د بوتا'' .....عمران نے بوجیھا۔ دو کہاں ہے تمہارا د بوتا''

"ادهر اینے کمرے میں۔ آؤ".... بڑے پچاری نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر ہے نمودار ہوا تھا۔عمران اس کے بیچھیے تھا لیکن وہ ہبرحال مختاط تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ کروگ نامی کوا جو خون آشام بن چکا ہے اس پر اچا تک حملہ نہ کر دے اس لئے اس کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں موجود مشین پیٹل بر جما ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ سمرے میں داخل ہوا اجا تک بڑا پجاری بجلی کی سی تیزی ہے مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ عمران کو اپنے منہ کار طرف آتے دکھائی دیا اور ساتھ ہی آیک نامانوس سی کٹین انتہائی تیز بوعمران کی ناک سے فکرائی اور عمران سے لئے چونکہ بیاسب میجھ اجا تک تھا اس لئے وہ مشجل نہ سکا اور اس کا زہن بجلی سے مجھی زیادہ تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔

ٹائیگر نے کار ہوتل کی بار کنگ میں روکی اور بینچے انز کر کار لاک کی اور بھر یارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر جیب میں ڈالا ہی تھا کہ اس سے سیل فون کی تھنٹی جی انھی۔ اس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھرسیل قون جیب ہے نکال کر اس نے سکرین ویکھی تو ال برسلیمان کا نام بار بار ڈسلے ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک بنن برکیس کر دیا۔

''کیں۔ ٹائنگر بول رہا ہوں سلیمان۔ خیریت۔ کیسے فون کیا ہے' .... ٹائیگر کے کیج میں جیرت کا عضر نمایاں تھا کیونکہ سلیمان اسے چہلی بار خود فون کر رہا تھا۔

" لا تنگر عمران صاحب وو روز يهل مجھے بيہ كهه كر كئے تھے كه وہ اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سے رابطہ مبیں ہو سکا اور نہ ہی ان کا کوئی فون آیا ہے۔ میں سمجھا کہ مصروف ہوں گے۔

ئی وہ ملیں میری ان سے بات کرانا'' .... سلیمان نے جواب وسیت " فھیک ہے۔ کیکن کیا بیر معلوم ہے کہ وہ اعظم گڑھ کس مقصد ے کے تھے' سے ٹائیر نے کیا۔ ""اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ البتہ جانے سے پہلے انہوں نے جوزف سے فون ہر بات کی تھی اور اس گفتگو میں اعظم گڑھ کا نام آیا تھا'' ....سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "او کے۔ میں ابھی جا رہا ہول '.... ٹائیگر نے کہا اور سیل فون آف كرك اس في ال جيب مين والاكه الس خيال آيا كم جوزف کوفون کر کے عمران کے بارے میں معلوم کرے تو اس نے سیل فون دوبارہ نکالا اور اے آن کر کے اس پر رانا ہاؤس کا تمبر ''رانا ہاؤس'' ..... رابطہ ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی وی۔

آج بری بیکم صاحبہ کا ایک پیغام ان تک پہنچانا تھا۔ میں نے سیل فون پر ان سے رابطہ کیا لیکن گھنٹی بجتی رہی گرسی نے جواب مہیں دیا۔ پھر مچھ در بعد میں نے دوبارہ فون کیا تو اسے بند کر دیا گیا۔ میری چھٹی حس کہدرہی ہے کہ عمران صاحب خطرے میں ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ اعظم گڑھ چل سکتے ہوتا کہ عمران صاحب کو تلاش كيا جاسكي "سليمان نے تفصيل بتاتے ہوئے كہا-" باس کوئی تر نوالہ نہیں ہیں سلیمان کہ آسانی ہے کسی کے قابو میں آ جائیں۔ باس کسی خاص کام میں مصروف جوں کے اس کتے انہوں نے سل فون آف کر دیا ہو گا".... ٹائلگر نے مسلمانے ہوئے جواب دیا۔ " و المحک ہے۔ پھر مجھے صفدر صاحب سے بات کرنا ہو گی ۔

سلیمان نے قدرے ناراض سے لیجے میں کہا۔
"ارے ارے - میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا
اور مجھے احساس ہے کہ تم باس سے جس قدر قریب ہو تمہارے
اور مجھے احساس ہے کہ تم باس سے جس قدر قریب ہو تمہاں ساتھ
احساسات اور خدشات زیادہ درست ہو سکتے ہیں اور حمہیں ساتھ
جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اسی وقت خود اعظم گڑھ جا
جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اسی وقت خود اعظم گڑھ جا
حانے کی ضرورت نہیں ہوئے۔
میں ابھی سے جیز تیز تیز لیجے میں ہولتے

ہوئے ہا۔ "جس قدر جلد ممکن ہو سکے انہیں تلاش کرو۔ وہ اپنی کار میں "جب قدر جلد ممکن ہو سکے انہیں دو روز گزر بچے ہیں۔ جب یہاں سے اعظم گڑھ گئے ہیں اور انہیں دو روز گزر بچے ہیں۔ جب

" پید کار اندر کھڑی کر دو اور میرے ساتھ میری کار میں چلؤ"۔ رانا ہاؤس جبنچتے ہی جوزف نے میا تک کھولتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کار اندر لے گیا۔ جوزف کی ہات س کر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا کیونکہ یہ کار جھوٹی تھی اور جوزف اور جوانا دونوں بڑی مشکل سے سف سمٹا كراس ميں يعيد سكتے تھے جبدرانا باؤس ميں موجود كارين بردی تھیں اور وہ دونوں اطمینان اور سکون سے ان میں بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائیگر نے کار مین بورچ میں لے جا کر روکی اور فیجے اتر آیا۔ "كيا مواب ماسركو بير جوزف تو كه بتا اى نيس را" - ايك سائیڈ سے جوانا نے پورچ کی طرف برصتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔

طرف برهی چلی جا رہی تھی۔

" کھے تہیں ہوا۔ صرف خدشات ہیں' ..... ٹائیگر نے کہا اور لیمان سے ہونے والی بات چیت اور پھر جوزف سے ہونے والی باح جيت دومرا دي۔

و اوه تو بیاس نامراد کوے کا مسلہ ہے جو خون آشام ہے .... جوانا نے کہا تو ٹائلگر بے اختیار چونک بڑا۔

"كوا\_خون آشام - كيا مطلب" ..... ٹائلگر نے كہا تو جوانا نے اسے عمران سے ہونے والی گفتگو اور عمران کی دکھائی ہوئی تصویر کے یارے میں بتا وہا۔

"تو یہ کوئی قدیم نہب ہے جو اب تک موجود ہے لیکن انسانی

باس خطرے میں ہیں۔ اس نے سیل فون کر سے کہا ہے کہ میں اعظم گڑھ جا کر باس کو تلاش کروں۔سلیمان نے سیجی بتایا ہے کہ باس نے جانے سے پہلے تم سے قون بر بات کی تھی اور اس گفتگو میں اعظم گڑھ کا نام لیا گیا تھا میں نے اس لئے تہیں فون کیا ہے كر عران صاحب اعظم كره سكت بين توسس مقصد كے لئے سكتے ہیں تا کہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر میں انہیں ٹرلیس کرسکوں'۔ ٹائٹیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"اوه- اوه- باس اس کروگ پجاری کے جال میں سچینس سے ہوں گے۔ مجھے خود بھی تہاری بات س کر احساس ہو رہا ہے کہ باس شدید خطرے میں ہیں۔ تم فورا رانا ہاؤس آ جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ آ جاؤ ابھی اور اسی وقت''..... جوزف نے تیز کھے میں کہا اور اس سے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے آیک طویل سانس لیتے ہوئے سیل فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا-جوزف سے بات کر کے اب اسے بھر پور انداز میں سے احساس جو رہا تھا کہ عمران صاحب واقعی کسی خطرے سے دوجار ہیں۔ جوزف نے سسی پیجاری کا نام لیا تھا۔ میہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی لیکن چونکہ جوزف سے رابطہ آف ہو گیا تھا اس لئے وہ اس بارے میں بوجھ نہ سکا تھا۔ وہ واپس مڑا، اس نے پارکنگ بوائے کو بلا کر کارڈ اے دیا اور کار کا لاک کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ بر بیٹھ گیا۔ چند المحول بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی رانا ہاؤس کی

جان کی قربانی تو کسی صورت نہیں دی جاسکتی' ..... ٹائیگر نے کہا۔

«ان کی قربانی تو کسی صورت نہیں دی جاسکتی' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"نہاں۔ اسی لئے ماسٹر ان کے مرکزی معبد کا پتہ چلانا چاہے۔

مرکز کوختم کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔

مرکز کوختم کر کے ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔

بہرحال میں بھی ساتھ چلوں گا' ..... جوانا نے کہا۔

بہرحال میں بھی ساتھ چلوں گا' ..... جوانا نے کہا۔

بہرهاں بن من بات جوانا۔ استے آ دمیوں کی ضرورت نہیں ہے۔

د'تم بہیں رہو گے جوانا۔ استے آ دمیوں کی ضرورت نہیں ہے۔

بھر رانا ہاؤس کو بھی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا'' ..... جوزف نے کہا۔

د'او سے تمہارا آرڈر تو اب ماننا ہی بڑے گا' ..... جوانا سنے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائنگر بھی بے اختیار ہنس بڑا اور پھر تھوڑی مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائنگر بھی بے اختیار ہنس بڑا اور پھر تھوڑی در بعد ٹائنگر، جوزف کے ساتھ اس کی جہازی سائز کی کار میں در بعد ٹائنگر، جوزف کے ساتھ اس کی جہازی سائز کی کار میں سوار اعظم گڑھ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔

سوار استم کرھ فی سرف برس ہیں ہائی۔ وہ تنہیں معلوم ہے کہ اعظم گڑھ میں بیر کروگ معبد کہاں ہے کہ ٹائیگر نے جوزف ہے مخاطب ہو کر کہا۔

ٹائیگر نے جوزف سے محاطب ہو رہات دونہ ہوں۔ بہرحال معلوم کا دونہیں۔ میں تو پہلی ہار اس طرف جا رہا ہوں۔ بہرحال معلوم کر لیں گئے۔ ۔۔۔۔ جوزف نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا کہ اور پھر اعظم گڑھ پہلے کر انہوں نے آسانی سے معلوم کر لیا کہ اور پھر اعظم گڑھ پہلے کہ انہوں نے آسانی سے معلوم کر لیا کہ کروگ معبد قاسم بور ہے آ گے پہلے بول میں ہے اور کالی پہلے کی کروگ کے وامن میں بنا ہوا ہے تو ٹائیگر اور جوزف کار لے کر اس طرف کر آسے وامن میں بنا ہوا ہے تو ٹائیگر اور جوزف کار لے کر اس طرف کر آسے برخصتے چلے گئے۔ برخی کار کا آگے برخصتے چلے گئے۔ برخی کار کا راستے پر کار دوڑا تے ہوئے وہ آگے برخصتے چلے گئے۔ برخی کار کا راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اس نگل اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن سے اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تجربہ تھا لیکن اور ناہموار راستے پر چلانا اپنی جگہ ایک مشکل تھرب

ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا جو اس کارکو اس انداز میں چلا رہا تھا جیسے بچے کسی کھلونے کو گھماتے بھرتے ہیں ٹائیگر پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے جوزف کی مہارت پر کھمل یقین تھا اور پھر ساہ رنگ کے بچھروں کی بہاڑی کے دامن میں بنا ہوا کروگ معبد انہیں نظر آ گیا جبکہ ایک طرف مکانات سے ہوئے تھے۔ کارکو آتے دکیے کر ان مکانوں سے جھ مرد باہر آ گئے۔ جوزف نے کار ایک سائیڈ پر روک دی اور پھر وہ دونوں نیچ اتر آئے۔ مکانوں سے نظر اور پھر دہ دونوں نیچ اتر آئے۔ مکانوں سے نظر اور کھر ان کی طرف بائرا سے بیاری گئے تھے۔ جوزف اور ان کی طرف بڑھنے گئے۔

''آپ کون ہیں اور کیوں ہمارے اس مقدین مقام پر آئے ہیں''…… ایک آ دمی نے قدرے شخت کہتے میں کہا۔
''بوا بجاری کہاں ہے''…… جوزف نے شخت کہتے میں بوجھا۔
''وہ کافرستان گئے ہیں۔ وہاں کروگ دیوتا کا خصوصی جشن ہے۔ اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے''…… اس بجاری نے جواب دیے ہوئے کہا۔

"يہاں دو روز پہلے ايک صاحب کار ميں آئے تھے۔ وہ کہال بین ".....اس بار ٹائنگر نے کہا۔

"ایک صاحب کار میں آئے تھے۔ وہ بڑے پجاری سے مل کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد بڑے بہاری خصوصی جشن میں مرکت کے گئے۔ اس کے بعد بڑے بہاری خصوصی جواب شرکت کے گئے کافرستان چلے گئے ''…… اس پجاری نے جواب

پیجاری نے جواب ویا۔

''بڑا بجاری کب واپس آئے گا''…… جوزف نے بوچھا۔ ''تین چار روز بعد''…… بجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا میں معبد کے اندر جا کر دیکھے سکتا ہوں''…… ٹائیگر نے

" دونہیں۔ اجنبی آ دی معبد کے اندرنہیں جا سکتا۔ یہ کروگ ویوتا کا مقدس معبد ہے' ..... پجاری نے اس بار قدرے سخت کہج میں

''اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹائیگر۔ باس بہال ارد گرد موجود نہیں ہے ورنہ جھے ان کی مخصوص خوشبو آ جاتی'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر بلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوزف اس کے اندر جانے کا اصل مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں عمران کو معبد کے اندر تو قید نہیں کیا گیا۔

ان کی کار تو بہاں ہونی جاہتے اگر وہ بہاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جمیں ان کی کار تلاش کرنی جاہئے '' .... ٹائیگر نے کہا۔ ''سنو۔ اگرتم غلط بیانی کر رہے ہوتو اب بھی وقت ہے کہ سب کچھ سے بچ بی بتا دو۔ ورنہ'' .... جوزف نے غرائے ہوئے کہ میں

" ہم بجاری ہیں۔ ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ سوائے معبد کے اندر جانے کے تم بے شک ہارے مکانوں کو دیکھ لو۔ ارد گرد کی دیتے ہوئے کہا۔ ویس فریعے ہے گئے ہیں۔ سندری رائے سے یا ہوائی جہاز

سے ذریعے'' ۔۔۔۔۔ ٹائٹیگر نے پوچھا۔ دونیں میں مائٹیکر نے پوچھا۔ دونیں میں مائٹیکر استوں نسر جاتے ہیں۔ وہ کاریز رائٹ

رونہیں۔ وہ پہاڑی راستوں سے جاتے ہیں۔ وہ کاریز راستے سے کافرستان گئے ہیں اور اس راستے سے آتے جاتے رہتے ہیں'۔ پجاری نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

پجاری ہے جو بیں ''سیا مطلب۔ کیا وہ حصب کر کافرستان جاتے ہیں'' '' کیا مطلب۔ کیا وہ حصب کر کافرستان جاتے ہیں'' ''کیا مطلب۔ کیا تھا نے چونک کر کہا کیونکہ جس بہاڑی راستے کا نام پجاری نے لیا تھا وہاں شاہراہ نہ تھی بلکہ یہ کافرستان اور پاکیشیا کا بہاڑی علاقہ تھا۔ اوہ اس شاہراہ نہ تھی بلکہ یہ کافرستان اور پاکیشیا کا بہاں جگہ جگہ جیک بہاں سے چونکہ اسمگانگ ہوتی تھی اس لئے بہاں جگہ جگہ جیک بہاں ہے چونکہ اسمگانگ ہوتی تھی اس لئے بہاں جگہ جگہ جیک بہاں ہوئی تھیں اور ایئر جیکنگ سپائس بھی دونوں ملکوں میں اور ایئر جیکنگ سپائس بھی دونوں ملکوں میں

ے کے سے سے سے رہیں ہے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دونہیں''۔۔۔۔ پہاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' دہاں سے تو کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ تو ممنوعہ علاقہ ہے'۔ ٹائنگر کا دس ا

ہے کہا۔ ''لوگوں سے لئے ہوگا لیکن ہمارے بڑے بجاری کے لئے وہ کا کھلا راستہ ہے' ۔۔۔۔۔ اس بجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کافرستان میں وہ مرکزی معبد کہاں ہے جہاں بڑا بجاری گیا ہے'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے پوچھا۔

ے ..... جورف سے چوچاہ ''شاہم پہاڑی سے دامن میں کافرستان کا مرکزی معبد ہے : ''شاہم پہاڑی سے دامن میں کافرستان کا مرکزی معبد ہے :

بہاڑیاں چیک کر لو۔ چہیں کوئی اعتراض نہیں ہے ' ۔۔۔۔ اس پیاری

تے جواب ویتے ہوئے کہا۔

طرف بوهی چلی جا رہی تھی۔

" آؤ جوزف واپس چلیں " ..... ٹائٹگر نے کہا تو جوزف ہونٹ تجینچ واپس مر آیا۔ تھوڑی ور بعد ان کی کار واپس اعظم گڑھ کی "معاملات سو فصد درست نهيل بين ٹائيگر"..... جوزف نے " الله معاملات مفتلوك بين ليكن اب سوائے اس كے كم جم شاتم کو چیک کریں اور کیا کر سکتے ہیں' ..... ٹائنگر نے جوام ویک

"وہاں ہم کیے پہنچیں گئ"..... جوزف نے کہا۔ "دارالحكومت كى طرف سے سيح تو بہت لمبا چكر برّ جائے گا۔ البتہ یہاں سے شاتم علاقہ قریب ہے کیونکہ یہاں بچھ فاصلے بر كافرستان كى بہاڑى سرحد موجود ہے۔ البتہ وہاں دافلے كے لئے ہمیں کچھ سوچنا ہو گا'' ..... ٹائٹیکر نے کہا۔ '' ہاس سے لئے فوری سوچو۔ وقت مت ضائع کرؤ'۔۔۔۔۔ جوزف نے قدرے سخت کہے میں کہا۔

ووا معظم گڑھ چلو۔ وہاں ایک کلب میں ایک سپروائزر ہے۔ اس ے بات کرتے ہیں۔ شاید کوئی راستہ شاتم جانے کا نکل آئے اثبات میں سر بلا دیا۔

مصر كاعلاقه اهيليه جيب عرف عام من اشاه كها جاتا تفاتمل طور بر بنجر اور وبران بہاڑی علاقہ تھا۔ گو یہ علاقہ خاصا تھک اور محدود تھا اور اس بر ورخت اور حمار ایول کی کثرت تھی۔ البت کہیں کہیں مخصوص بِهَارُی ورخت اور حِمارُیاں نظر آ جاتی تھیں۔ اس علاقے میں کوگ کا ایک بہت بڑا معبد تھا جسے بوری دنیا میں کروگ کا و معبد کہا جاتا تھا اور بہاں کے بوے بجاری کو بوری دنیا میں النے والے كروگ بے حد اہميت وسيتے تھے اور ہر ملك ميں موجود كروك معبد اور ان كے برے بجار بول كا رابطہ اس اشاہ معبد كے ساتھ مشقل طور پر رہتا تھا۔

یہاں کا بڑا پجاری اوھیڑ عمر کا تھا۔ اس کا نام اشوگا تھا۔ پہلے اس كا باب بجارى تھا اور اس كے مرتے كے بعد وہ اس كے اللوتے بیٹے کی حیثیت سے برا پیاری بن گیا تھا۔ اس کے برا

بجاری بننے کا یا قاعدہ کئی روز تک جشن منایا گیا تھا اور اس جشن میں پوری دنیا سے کروگ معبدوں کے برے بجاریوں اور بردی ساجی اور مالی حیثیت رکھنے والے کروگ شامل ہوئے تھے۔ اس طرح سے اجتماع ہراروں پر مشتمل بتایا جاتا تھا۔

اشوگا جدید دور کا آدمی تھا اور وہ بڑے دھڑ لے سے جدید مصر کی تمام ایجادات استعمال کرما تھا۔ اس کی رہائش گاہ مصر کے بیٹے شہر کسالا میں، جو اشاہ بہاڑیوں سے ملحقہ تھا میں تھی۔ وہاں اس ے یاس دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود تھیں جبکہ وہ ہفتے میں دو بار اشاہ علاقے میں موجود معبد میں جاتا تھا اور وہاں آنے والے کرو گیوں سے ملتا تھا اور انہیں مخصوص رسم و رواجات کے مطابق كروگ ديوتا كي ليوجا كراتا تھا۔ اس وقت برا پجاري اشوگا اينجا مخصوص كرے ميں ايك آرام كرى يريم وراز تھا جبكه ال كے ساتھ ہی دوسری کری پر یہودی خفیہ تنظیم ڈبل ریڈ کا سپیٹل ایجنٹ رابرے تھا۔ کروگ فرقے کی میہودی چونکہ اس کئے سربرسی کرتے تھے کہ بیفرقہ زیادہ ترمسلم ممالک میں خفیہ کام کر رہا تھا اس کتے یبودی البیں بڑی بڑی رقمیں جھیجتے رہتے تھے تا کہ بیافرقد حتم نہ ہو جائے۔ انہیں یقین تھا کہ اس فرقہ کی مسلم ممالک میں موجودگی سے انہیں اس کے پہاریوں اور معبدوں کی شکل میں بہتر خدمات مل سمتی ہیں۔ رابرٹ دو تین روز پہلے یہاں بہنجا تھا اور اس نے اپنی بہودی تنظیم وبل ریڈ کا خصوصی خط جو بڑے بجاری کے نام تھا، اس

بوے پیاری کو پہنچایا تھا اور پھر رابرٹ نے بوے پیاری کو بتایا تھا کہ یا کیشیا سیرٹ سروس کا خطرناک ایجنٹ عمران یہاں مرکزی معید کو نتاہ کرنے اور بڑے بجاری اور دوسرے بجاریوں کو ہلاک كرنے آ رہا ہے اور منظم نے رابرٹ اور اس كے ساتھيوں كو مرکزی معبد، بڑے بجاری اور دوسرے بجاریوں کے تحفظ کے کئے بھیجا ہے تو بڑا پجاری نے حد خوش ہوا اور اس نے رابرت اور اس کے ساتھیوں کی رہائش کے لئے علیحدہ ایک بڑی رہائش گاہ مہیا کر دی ادر اجیس مرکزی معبد میں جانے کی بھی ممل اجازت وسے دی۔ چنانچہ اب رابرٹ اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہی معبد جاتے اور والیس آتے تھے۔ رابرٹ کے ساتھی تو رہائش گاہ میں تھے لیکن رابرے اس وقت اشوگا پجاری کے ساتھ موجود تھا کیونکہ اشوگا کے اس کی سال برانی شراب وافر مقدار میں موجود تھی اور کروگ اسے سلسل تحفه میں براتی شراب سمجیج رہتے تھے اور براتی شراب رابرے کی کمزوری تھی اس کئے وہ زیادہ تر اس کمرے میں ہی بیٹھا برانی شراب جی بھر کر پیتا رہنا تھا کیونکہ یہاں پرانی شراب یہنے بر مسى متم كى كوئى يابندى نەنگائى تىنى تىسى

''جس آوی عمران کی بات تم کر رہے ہو اسے یہاں کے بارے بین کیسے معلوم ہوگا اور دوسری بات ہے کہ وہ جارا وشمن کیوں بن گیا ہے۔ جارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے''…… اشوگا پہاری نے اچا تک رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔

اس کو کروگ و بیتا کے سامنے قربان کر دینا چاہئے۔ چونکہ یہاں خصوصی جشن تھا اس لئے وہ قربانی کے لئے اسے جارے باس لے آج رات اس کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ مقام بھی اس جشن میں شامل ہوں تا کہ ہماری عزت بوسط ' ۔۔۔ کا فرستان کے بوے یجاری کشوما نے مؤدبانہ کیجے میں کہا۔

"کون ہے یہ آوی۔ کیوں اس کی قربانی دی جا رہی ہے جبکہ ایسا پہلے ہم نے تبھی نہیں کیا۔ کروگ دیوتا کو بچوں کی قربانی دی جاتی ہواتی ہے۔ بروں کی نہیں' ..... برائے بجاری نے جبرت بھرے کیج میں کہا اور اس کی بات سن کر ساتھ بیٹھا ہوا رابرٹ بے اختیار دی ہوئے ۔

"اس کا نام تو بہت لمباہے اس کئے پجاری یاد نہیں رکھ سکا اور یہ وقعی خطرناک ہے۔ اس کی جیب سے مشین پسفل بھی طا ہے اس کئے دریعے بے ہوش کے انہوں نے اسے مستقل گلوگ کے ذریعے بے ہوش دکھا ہوا ہے اور چونکہ یہ کروگ دیونا کا سب سے بڑا وشمن ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام معبدول کو نباہ کر دے گا اس لئے ایک ویشا کی قربانی دیتے سے دیونا خوش ہول گئی۔۔۔۔کشوما پجاری ایے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''لیکن میں فوری طور پر کا فرستان کیسے پہنچ سکتا ہوں۔تم اپنے طور پر کام کر و۔ میری طرف سے اجازت ہے''…… اشوگا بجاری " بيتو مجھے معلوم تہيں ہے كہ وہ كيے يہاں كا پت چلائے گا۔ البتہ بيد معلوم ہے كہ وہ تمہارا وشمن كيوں بنا ہے " ..... رابر ف نے

دو کیوں بنا ہے۔ بناؤ'' ..... اشوگا پجاری نے کہا۔
دو کیوں بنا ہے۔ بناؤ'' ..... اشوگا پجاری نے کہا۔
دو اس لئے کہ تم اب بھی اس جدید اور تعلیم یافتہ دور میں اپنے
دیونا کو انسانی جان کی قربانی پیش کرتے ہو جو اس کے نزدیک
نا قابل معافی ہے'' ..... رابرٹ نے کہا۔

ا قامل معال ہے۔ استان ہے۔ اشوگا پیجاری نے کہا ''سند اشوگا پیجاری نے کہا ''سند رسکین یہ تو ہمارا نم ہی عقیدہ ہے ''تمہارا ہو گا لیکن وہ اسے تشکیم نہیں کرتا'' سند رابرٹ کے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نئے اٹھی تو اشوگا پیجاری نے

ہاتھ ہوھا کر رسیور اٹھا لیا۔

دلیں ''…۔ اشوگا بجاری نے سپاٹ کہے ہیں کہا۔

دلین ''ساتم معبد کے بوے بچاری کشوما کی کال

دکافرستان کے شائم معبد کے بوے بچاری کشوما کی کال

ہے۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں''…۔ دوسری طرف سے

مؤدبانہ کہے ہیں کہا گیا۔ بولنے والی کوئی خاتون تھی۔

مؤدبانہ کہے ہیں کہا گیا۔ بولنے والی کوئی خاتون تھی۔

دکراؤ بات' '…۔ اشوگا بجاری نے کہا۔

دکراؤ بات' '…۔ اشوگا بجاری نے کہا۔

'' کراؤ بات' ' ۔۔۔۔۔۔ اسوکا پچاری سے بہات ''اعلیٰ مقام۔ ہمایہ ملک پاکیشیا کا بڑا بچاری ایک بے ہوش آدمی کو لے کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ آدمی سروگ دیوتا کو انسانی جان کی قربانی دینے کے خلاف ہے اس لئے

'' کا فرستان کا برا پجاری تحشوما لائن پر ہے اعلیٰ مقام'۔ ووسری ''کراؤ بات''..... بڑے پجاری نے کہا۔ "میں تشوما عرض کر رہا ہوں اعلیٰ مقام'..... چند کمحول کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ''میرا هم سنو۔ قربانی آج رات نہیں بلکہ کل رات ہو گی۔ ٹھیک رات کے بارہ بجے اور اس میں میرا نمائندہ شامل ہوگا۔ نمائندے کا نام رابرٹ ہے۔ قربانی کی تمام رسموں میں وہ شامل رہے گا اور باں۔ قربانی کی رسوم کے علاوہ میرے نمائندے کا تعلم تم سب کے لئے ایسے ہی ہو گا جیسے میرا تھم۔س لیا تم نے ' ..... بڑے ہجاری اشوگانے بڑے تحکمانہ کہج میں کہا۔ " جو حكم اعلى مقام " ..... دوسرى طرف سے كها كيا تو برا ، پچاری نے رسیور رکھ ویا۔ مع نے وہاں اپنا تعارف میرے نمائندے کے طور پر کرانا ہے

'''لیں''…… بڑے پجاری نے کہا۔

اور سیسن لو کہ تم نے قربانی کی رسوم میں کوئی مداخلت شہیں کرنی کیونکہ رپر مقدس معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمہاری ہر بات مانیں گے۔ اب تم جاسکتے ہو۔ وہاں اسکیے جانا۔ اپنے ساتھیوں کو ساتھ مت لے جانا کیونکہ یہ بھی جارا مقدس معاملہ ہے کہ جب کروگ و بیونا کو انسانی قربانی دی جائے تو اس وقت غیر کروگ تم

نے کیا اور رسیور رکھ دیا۔ "كيا مسلم بيئ ..... رايرث نے بوچھا تو اشوگا بجارى نے

"اوه- وه شيطان كهيل عمران شد جو- اگر ايسا ب تو اس بر صورت میں ختم ہونا چاہے۔ یہ تو بہت اچھا موقع ہے " ..... رابرث تے ہے چین ہو کر کیا۔

ووتم پہنچ کتے ہوتو بہنی جاؤے میں اہمی فون کرے انہیں کہددیتا ہوں تاکہ تمہارے سامنے سے سب کام ہو جائے اور تمہاری سلی ہو جائے''..... برے پجاری نے کہا۔

"میں جاہے چارٹرؤ طیارے سے ہی کیوں نہ جاؤں آج راس تؤكسي صورت كافرستان نهيس بينج سكتا - البيته تم أنهيس تقلم ووكه وه كل رات کو اس کی قربانی ویں تو میں پہنچ سکتا ہوں'' ..... رابرٹ نے

"اوے" ..... برے بچاری نے کہا اور رسیور اٹھا کر اس نے کے بعد ویگرے دوبٹن پرلیں کر دیتے۔ " اعلى مقام تلم" ..... دوسرى طرف سے انتہائى مؤدباند لہجے میں

"کافرستان کے بڑے پجاری سے میری بات کراؤ" ..... بڑے بچاری نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ بچھ دریہ بعد تھنی کی آواز سنائی دی تو بڑے پجاری نے رسیور اٹھا لیا۔

" تھيك ہے۔ جيے آپ نے كہا ہے ويسے بى ہو گا"۔ رابرك

نے کہا اور پھر سر ملاتا ہوا وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے

ہے کم ہول " ..... بڑے بچاری نے کہا۔

باہر جلاحمیا۔

ٹائیگر نے اعظم گڑھ بھے کر جوزف کو کار ایک کلب کے سامنے رو کئے کے لئے کہا تو جوزف نے کار آیک سائیڈ بر کر کے روک

"اقدر پارکنگ نہیں ہے اس لئے کاریمیں لاک کر دو اور چلو۔ شاید یہاں کوئی بات بن جائے' ..... ٹائیگر نے کار سے اترتے

م پوچھنا کیا چاہتے ہو' ..... جوزف نے کہا۔ " میں سیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ ادھر ہے کوئی راستہ کا فرستان کو جاتا ہے جہاں سے ہم جلدی شائم کے علاقے تک پھنے سکیل ورت دوسری صورت میں ہمیں پہلے یہاں سے فلائث کے ذریعے کافرستان کے دارالحکومت جانا پڑے گا اور وہاں سے شاتم بہاڑی علاقے تک چینجیے میں کانی وفت لگ جائے گا جبکہ یہاں سے ہمیں

"اس لئے بنس رہا ہوں کہتم باس کے شاگرد ہو کر بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ باس یہاں آیا ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے نا"..... جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ یہاں آئے تھے۔ وہ پیاری بھی اے سلیم کررہا تھا'' ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

" کھر بقول اس پیجاری کے وہ واپس چلے گئے جبکہ دو روز گزر چکے ہیں نہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اور نہ بی ان سے رابطہ ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب لکاتا ہے ' ..... جوزف نے با قاعدہ دلائل دیتے ہوئے کہا۔

" " تم بتاؤ۔ میری سمجھ میں تو واقعی کوئی بات نہیں آر ہی '۔ ٹائیگر نے قدرے شرمندہ سے لیجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی قابل استاد کے سامنے کوئی کند ذہن شاگرد بیٹھا ہوا ہو۔

"اس کا مطلب ہے کہ وہ پجاری جموث بول رہا تھا اور اب وہ ملی بنائے گا کہ ہاس کے ساتھ کیا ہوا اور ہاس کی کار کے ساتھ کیا ہوا اور ہاس کی کار کے ساتھ کیا ہوا"..... جوزف نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔ اس کے چبرے پر جوزف کے لئے تحسین سے تاثرات ایک تاثرات ایک ہے۔

"اوہ۔ اوہ۔ میں سنتا رہتا تھا کہ افریقہ انتہائی ذہین لوگوں کا ملک ہے۔ آج مجھے یقین آ گیا ہے لیکن تم نے اس وقت سے بات نیل کی اور میرے ساتھ یہاں اعظم گڑھ آ گئے اور اب سے ساری

"اوہ اوہ تم واقعی عقرند ہو۔ باس ایسے بی نہیں تمہاری بات سلیم کر لیتا۔ یہ خیال تو میرے ذہن میں آیا بی نہیں۔ واقعی میں احقوں کی طرح منہ اٹھائے یہ سوچ کر کافرستان بھا گا جا رہا تھا کہ وہاں وہ بڑا بچاری گیا ہے تو باس بھی ساتھ بی گیا ہو گالکین بالی تو وہاں وہ بڑا بچاری گیا ہے تو باس بھی ساتھ بی گیا ہو گالکین بالی تو کار پر یہاں آیا تھا۔ اوہ ایک منٹ میں باس کو کال کرلوں ٹالید کار پر یہاں آیا تھا۔ اوہ ایک منٹ میں باس کو کال کرلوں ٹالید کال کو بیان من جائے ہو گالکی کو کال کو بیان کی اور جیب سے سیل فون نکال کو کال مل جائے " اس نے عمران کو کال کر یہ اور بھر انظار کرنے لگا لیکن چند کھوں بعد اسے کا نمبر پریس کر دیا اور بھر انظار کرنے لگا لیکن چند کھوں بعد اسے کا نمبر پریس کر دیا اور بھر انظار کرنے لگا لیکن چند کھوں بعد اسے جواب مل گیا کہ مطلوبہ نمبر بند ہے تو ٹائیگر نے فون آف کر کے جواب مل گیا کہ مطلوبہ نمبر بند ہے تو ٹائیگر نے فون آف کر کے جواب مل گیا کہ مطلوبہ نمبر بند ہے تو ٹائیگر نے فون آف کر کے

جیب میں ڈال لیا۔
"اب کہاں اور کیسے باس کو ٹرنیس کیا جائے" ..... ٹائیگر نے
انتہائی الجھے ہوئے کہے میں کہا تو ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جیٹا
ہوا جوزف بے اختیار ہنس پڑا۔

ہوا ہوری ہے ہمیار من پر ہما "" م ہنس کیوں رہے ہو" ..... ٹائیگر نے اس بار قدرے ناراض سے لیجے میں کہا۔

با نیں کر رہے ہو' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا تو جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔

''وہ لوگ بچاری ہیں اور ضروری نہیں کہ وہاں وہی لوگ ہوں
اور زہبی جوش انہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اب وہ ہمارے والیس
جانے پر پوری طرح مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم اس کو اغوا
حریں گے اور کسی غار میں لے جا کر اس سے ساری معلومات
حاصل کریں گے۔ اس طرح کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو گئ'۔
عاصل کریں گے۔ اس طرح کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو گئ'۔

بررے کے ہماری ہوں سے وقت ہم کیسے سب سے سامنے ایک آ دمی کو اغوا اس موجود ہیں ان سب کا خاتم کر سے میں۔ ایک کو اغوا سب کا خاتم کر رہیں۔ ایک کو اٹھا کر لے آئیں'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

ری سی از مقانہ با تیں مت کیا کرو۔ اس کروگ دیوتا کو مانے والے شہر میں لازما ہوں گے۔ جب یہاں سے پجاریوں کی لاشیں ملیں گی تو حکومت کی یوری مشینری حرکت میں آ جائے گی۔ میڈیا چنج برنے گا اور پھر وہ پچھ ہونا شروع ہو جائے گا جو تہہارے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ باقی رہا ایک آ دمی کو اغوا کرنا کہ دوسروں کو معلوم نہ ہو سکے۔ یہ کام میرے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ میں پورے ربوڑ میں ہو سکے۔ یہ کام میرے لئے مشکل نہیں ہوگا۔ میں پورے ربوڑ میں سے ایک بھیٹر کو اس انداز میں اٹھا لاتا ہوں کہ دوسروں کو کانوں کان خرنہیں ہوتی ''…… جوزف نے جواب دیا۔

کان گبر ہیں ہوں مسلم بورف سے بواب طیعہ '' ٹھیک ہے چلو۔ اب تم لیڈر ہو۔ مجھے جو تھم دو کے تعمیل ہو گئ'۔۔۔۔۔ ٹائنگر نے کہا تو جوزف بے اختیار بنس پڑا۔

"اتنا مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔تم بہرطال باس کے شاگر دہواور باس جے خود شاگر دکہتا ہے اس کا مقام میری نگاہول بیں ہے حداعلی ہے۔ یہ معمولی با تیں ہیں " جوزف نے کہا اور کار شارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر قاسم پور روڈ پر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پھر جب سڑک ختم ہوگی تو جوزف نے کار پہاڑی راستے پر ڈال دی۔ چونکہ وہ پہلے ہوئے میاں آ چکے تھے اس لئے وہ دونوں بڑے اطمینان سے بیٹے ہوئے بھر جسے بی دور سے کالی پہاڑی نظر آنا شروع ہوگی تو جوزف نے کار آہت کی اور اسے ایک اور پیاڑی نظر آنا شروع ہوگی جوزف نے کار آہت کی اور اسے ایک اور پیاڑی خوان کے جھے روک

"" من کار بین بین بیٹے رہو۔ بین اس پجاری کو لے آتا ہوں" ..... جوزف نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر تے ہوئے کہا۔
"فیس بہاں بیٹھ کر کیا کروں گا۔ بین دیکھا ہوں کہتم کیسے شکار
کے ہو' ..... ٹائنگر نے کہا۔

ور کیکن تنہیں دور چٹان کی اوٹ میں رکنا پڑے گا۔ موقع پر میرے ساتھ نہیں جاؤ گئے''…… جوزف نے کہا۔

"" میں ہے۔ میں تو تمہاری کارروائی دیکھنا جا بتنا ہوں"۔ ٹائلگر

''آو'''..... جوزف نے کہا اور پھر وہ دونوں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے کالی بہاڑی کی طرف بردھتے چلے گئے۔ پھر انہیں دور

ے وہ مکانات اور معبد نظر آنے لگے لیکن وہاں کوئی آ دی موجود نہ

ورمیرا خیال ہے کہ ہمیں اس معبد پر چھاپہ مارنا جا ہے۔ وہاں کا آوی زیادہ جانتا ہو گا اور معبد کی عقبی طرف لازما کوئی راستہ ہو گا''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

و مسلم یر سے بہت اب واقعی باس کے شاگردوں والی باتیں شروع کر دی اب واقعی باس کے شاگردوں والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ معبد کا عقب بھی وریان نہیں ہوتا۔ میہ معبدوں کی روایت ہیں۔ معبد کا عقب بھی و جانا اپنے آپ کو دوسروں بر ظاہر کرتا ہے۔ البتہ سامنے سے جانا اپنے آپ کو دوسروں بر ظاہر کرتا ہے جہد یہاں جو بھی ہوگا اسے بہرعال اصل بات کاعلم ہوگا'۔ جو فرف

ر الها
المرائی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ المائیگر نے شرمندہ سے لیجے میں کہا۔ اسے واقعی اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں جوزف کو اب تک المق سمجھتا رہا ہے۔ وہ اب خود ایک چٹان کی اوٹ میں رک گیا تھا جبکہ اسمحستا رہا ہے۔ وہ اب خود ایک چٹان کی اوٹ میں رک گیا تھا جبکر اس جوزف انتہائی پھرتی سے اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ ٹائیگر اس کی جزی اور پھرتی پر جیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی گھنے جنگل میں شکا کی جیزی اور پھرتی پر جیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی گھنے جنگل میں شکا کی جیزی اور پھرتی پر جیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی گھنے جنگل میں شکا کی جیزی اور پھرتی پر جیران رہ گیا تھا۔ وہ واقعی گھنے جنگل میں شکا کی جیزی اس انداز میں اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے کہ اس تک رہوں کی آ داز تک نہیں پہنچتی۔ یہی پوزیشن جوزف کی اس کے قدموں کی آ داز تک نہیں پہنچتی۔ یہی پوزیشن جوزف کی

تھی۔ اس پر آ کھ نہ تھبر رہی تھی۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے سے روسری چٹان کے پیچھے پہنچنے میں شاید بلک جھیلنے سے بھی کم وقت لگا رہا تھا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز بھی کہ ٹائیگر کو اس کی پھرتی پر حیرت ہو رہی تھی۔ پھر جوزف ان مکانوں کی اوٹ میں جا کر اس ی نظروں سے غائب ہو گیا جبکہ ٹائیگر چوکنا ہو گیا تھا کیونکہ سی بھی کھے وہاں کوئی مسکلہ بن سکتا تھا۔ اس نے جیب سے مشین بیل نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا لیکن ہر طرف خاموثی طاری تھی۔ پھر اجا تک اسے مکانوں کے عقب سے ملکی سی آ ہٹ سنائی دی اور اس نے چونک کر اس طرف دیکھا اور پھر اسے جوزف اینے کاند نصے پر کسی کو اٹھائے دوڑ کر چٹانوں کی اوٹ لے کر اپنی طرف آتے دکھائی دیا تو وہ سمجھ گیا کہ جوزف سمی پجاری کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور واقعی سی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی تھی کیونکیه وہاں ہر طرف بدستور خاموشی طاری تھی۔تھوڑی در بعد جوزف اپنی بے پناہ پھرتی کی وجہ سے کافی دور موجود ٹائیگر تک پہنچ

" 'آؤ ٹائیگر۔ ہم اسے دارالحکومت لے چلتے ہیں تاکہ اطمینان سے اس سے یوچھ کچھ کرسکیں' ..... جوزف نے کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی کار موجودتھی۔ ٹائیگر اس کے پیچھے چل بڑا۔ البند جوزف کی بات س کر اس کا ذہن گھو منے لگا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دارالحکومت یہاں سے

کافی فاصلے پر ہے اور جوزف نے لامحالہ جلد از جلد وہاں کھنچنے کے لئے انہائی تیز رفآری سے کار چلائی ہے اور پولیس مشکوک ہوکر پیچھے لگ سکتی ہے اور اس صورت میں وہ پھنس بھی سکتے ہیں۔ اچا تک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے جیب سے سال فون نکالا اور اسے آن کر کے اس نے ایک نمبر کوسکرین پر ڈسپلے کر کے اس نے ایک نمبر کوسکرین پر ڈسپلے کر کے اس نے ایک نمبر کوسکرین پر ڈسپلے کر کے اس نے ایک نمبر کوسکرین پر ڈسپلے کر کے اس نے ایک نمبر کوسکرین پر ڈسپلے کر کے اس سے را بطے کا بین بریس کر دیا۔

"مبلور ماسٹر وکٹر بول رہا ہوں" ..... رابطہ ہوتے ہی ایک مرداند آواز سنائی دی۔ ٹائٹیگر بات کرنے کے ساتھ ساتھ چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا کارکی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔

'' ٹائنگر بول رہا ہوں ماسٹر وکٹر'' ..... ٹائنگر نے کہا۔ ''اوہ تم۔کوئی خاص بات' ..... ماسٹر وکٹر نے کہا۔

" ہاں۔ اعظم گڑھ میں اسلح کا مشہور اسمگر سیٹھ کرامت موجود ہے۔ اس کا پورے علاقے میں مضبوط نبیٹ درک موجود ہے۔ دہ انتہائی بااعتماد آ دمی ہے۔ میں اسے فون کر دیتا ہوں تم میرے ریفرنس سے اس ہے مل لو۔ بظاہر اس کا ادویات کی امپورٹ ایکسپیورٹ کا ادارہ ہے۔ سیٹھ کرامت ڈرگ کارپوریشن مین مارکیٹ

اعظم گڑھ۔ اس کا فون نمبر بھی نوٹ کر لؤ' ..... ماسٹر وکٹر نے کہا اور پھر فون نمبر بھی تنا دیا۔

روس من بعد اسے فون کرول'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے بوچھا۔
''وں من بعد اسے فون کر کے اس سے مل لینا۔ وہ تمہاری کے بوری طرح مدد کرے گا'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

وری طرح مدد کرے گا'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوری کے تھینک ہو'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور فون آف کر کے اس

"او کے ۔ تھینک ہو" ..... ٹائیگر نے کہا اور تون آف کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ اب وہ کار تک پہنچ چکے تھے۔ جوزف نے کار کاعقبی دروازہ کھول کر اپنے کاندھے پر لدے ہوئے پجاری کو دونوں سیٹوں کے درمیان ڈالا اور پھر کار کا دروازہ بند کر دیا۔

''اے ہوش نہ آجائے'' سے ٹائیگر نے کہا۔ ''اے اس وقت تک ہوش نہیں آسکتا جب تک اسے با قاعدہ

ہوڑی میں نہ لایا جائے۔ چاہے کتنے ہی دن گزر جائیں۔ بیٹھؤ'۔ چوزف نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا جبکہ ٹائیگر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمھے کار سٹارٹ ہوئی اور جوزف نے اسے بیک کر کے موڑا اور پھر قاسم پور کی طرف بڑھ گیا۔

''اب دارانحکومت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بات
کر لی ہے۔ ہمیں اعظم گڑھ میں ہی اس سے بوچھ بچھ کرنی ہے۔
سہولیات مل جائیں گ' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"اگر ایبا ہے تو ٹھیک ہے' ..... جوزف نے اثبات میں سر اللاتے ہوئے کہا اور پھر پچھ ور بعد ٹائنگر نے جیب سے سیل فون

نکالا اور اے آن کر کے اس برنمبر پرلیں کرنے شروع کر دیتے جو ماسٹر وکٹر نے سیٹھے کرامت کے بتائے تھے۔

"اليس - سينه كرامت درگ كار بوريشن "..... رابطه هوت بي ایک نسوانی آ واز سنائی دی۔

" ميرا نام ٹائيگر ہے اور ميرے بارے ميں دارالحكومت كے ا ماسٹر وکٹر نے سینٹھ کرامت کو فون کیا ہو گا۔ میری بات کراؤ سیٹھ كرامت ہے' ..... ٹائيگر نے كہا۔

'' ہولڈ کریں''..... دوسری طرف سے قدرے سخت میں آہ<mark>ی</mark> گیا۔ ٹائنگر نے سیٹھ کرامت کوصرف سیٹھ کرامت کہا تھا، صاحب نہیں کہا تھا اس لئے شاید اس کی فون سیرٹری ٹائنگر کی باہے کا 🔯

''ہیلو۔ کیا آپ لائن پر ہیں'' ..... چند لمحوں کی خاموش کے بعد وہی آ واز دوبارہ سنائی دی۔

''لیں''.... ٹائیگر نے کھا۔

''سیٹھ صاحب سے بات سیجئے'' ..... دومری طرف سے کہا گیا۔ " بهلوب سیشه کرامت بول رما جوان " ..... چند کمحول بعد ایک بھاری مردانہ آ واز سنائی دی۔

" ٹائیگر بول رہا ہوں۔ دارالحکومت سے ماسٹر وکٹر نے آب کو فون کیا ہو گا''.... ٹاشگر نے کہا۔

'' اوہ ہاں۔ آ ب ایسا کریں کہ ڈان کالونی کی کوتھی نمبر ایک سو

جھے پہنچ جائیں۔ وہاں میرا آ دمی کارلس موجود ہے۔ وہ انتہائی بااعتماد آ وی ہے اس کئے آپ اس پر ممل اعتماد کر سکتے ہیں۔ البعد یہ بتا دیں کہ اس کا معاوضہ کیا ملے گا''....سیٹھ کرامت نے کہا۔ '''ماسٹر وکٹر نے تمہیں معاوضہ کے بارے میں سیجھ تہیں بتایا''۔

ٹائیگر نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

''اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہو تو آ ہے ہے فکر ہو کر مجھے بتا دیں۔ ماسٹر وکٹر میرے کتے بے حدمحترم ہیں'' ....سیٹھ کرامت نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔شکریہ' ۔۔۔۔ ٹائنگر نے کہا اور فون آف کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔

''کیا ہوا'' ۔۔۔۔ جوزف نے یو چھا۔

''ڈان کالونی کی کوشی نمبر ایک سو چھ' ..... ٹائیگر نے جواب و بیتے ہوئے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر بلا دیا۔ پھر اعظم گڑھ کوٹھیوں پرمشمل خاصا برانا ٹاؤن دکھائی دے رہا تھا۔ کوٹھیاں بھی ورمیانے درجے کی تھیں۔تھوڑی در بعد ان کی کار کوٹھی نمبر ایک سو چھ کے بندگیٹ کے سامنے پہنٹی کررک گئی۔ ٹائیگر تیزی سے نیجے اترا اور اس نے ستون برموجود کال بیل کا بٹن بریس کر دیا۔تھوڑی در بعد حصونا بھا تک کھلا اور ایک لیے قد اور ورزشی جسم کا آ دی باہر أُ كَيار

'' ٹھیک ہے۔ کارنس اس بے ہوش پڑے ہوئے آ دمی کو اٹھا کر اندر لے چلو'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کار کاعقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ '' لیس سر'' ۔۔۔۔۔ کارنس نے آگے بوصتے ہوئے کہا اور پھر عقبی سیٹوں کے درمیان بڑے ہوئے ہیاری کو کارنس نے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔

"اسے تہہ خانے میں لے چلو" ..... ٹائیگر نے کہا اور پھر جوزف اور ٹائیگر دونوں اس کے پیچھے عمارت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی در بعد وہ ایک تہہ خانے میں پہنچ کھے تھے۔

"اسے کری پر ڈال دو اور ری لے آؤ" ..... ٹائیگر نے کارلس سے کہا تو کارلس نے بجاری کو کری پر ڈالا اور مڑ کر تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناتیکون کی باریک لیکن مضبوط ری کا ایک بڑا بنڈل موجود تھا۔
"اب تم نے باہر ہوشیار رہنا ہے۔ ہم نے اس سے بوچھ کچھ کرنی ہے ۔ اس سے بوچھ کچھ

"لیں سر" ..... کارنس نے کہا اور مڑ کرتہہ خانے سے باہر چلا گیا۔ ٹائیگر نے ری کی مدد سے پچاری کو کری سے انجھی طرح جکڑ دیا۔

"اس کی گردن کا بل نکالنا پڑے گا ورنہ سے ہوش میں نہیں آئے گا"..... جوزف نے سامنے رکھی ہوئی ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "سیٹھ کرامت نے شہیں فون کیا ہو گا۔ میرا نام ٹائنگر ہے"..... ٹائنگر نے کہا۔"

'وادہ لیں سر۔ لیں سر۔ آئے سر۔ بین بھائک کھولتا ہوں سر' ۔۔۔۔ آنے سرے بوکھ انے ہوئے لیجے بیں سر' ۔۔۔۔ آنے والے نے لیکھ بیں کہا جیسے اسے سمجھ نہ آرہی ہو کہ وہ کس طرح ٹائیگر کا ادب کر ہے۔ خیا نے سیٹھ کرامت نے اسے کس انداز بین ٹائیگر کا تعارف کرایا تھا کہ ٹائیگر کا نام سنتے ہی وہ میدم مؤدب ہو گیا تھا۔ چند لمحول بعد بھائک کھل گیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جوزف نے کار اندر کی طرف بڑھا دی اور آئیک سائیڈ پر بے ہوئے پورچ میں لے جا کہ طرف بڑھا دی اور آئیک سائیڈ پر بے ہوئے پورچ میں لے جا کہ روک دی۔ ٹائیگر پیل چلتا ہوا اندر آگیا اور ملازم نے بھائک پند

''یہاں کوئی تہہ خانہ ہے'' ..... ٹائنگر نے ملازم سے پوچھا۔ ''ییں سر۔ آ ہے آپ کو کوٹھی دکھاؤں'' ..... ملازم نے مؤدبانہ لہج میں کیا۔

'' تمہارا نام کارلس ہے نا'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ '' ایس سر لیں سر'' ۔۔۔۔ کارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' اوھر آؤ۔ یہ میرے ساتھی ہیں جوزف۔ ان کے احکامات کی تغییل تم نے بھے ہے بھی زیادہ کرنی ہے'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ '' وقت مت ضائع کرو ٹائیگر۔ ہوسکتا ہے کہ باس کے لئے ایک ایک لحہ قیمتی ثابت ہو رہا ہو'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے سرد لہجے ہیں سے و مل پر بیان ماری رو سات اور مان مان مان مان مان ماری بیا شعور کی چیک اجمر آئی تھی۔

''تم۔ تم وہ ہو جو معبد پر آئے تھے۔ گر۔ گریے سب کیا ہے۔ بیں کہاں ہوں اور کیسے یہاں آیا ہوں'' ۔۔۔۔۔ پیجاری نے انتہائی جرت بھرے لیجے میں کہا۔

" تم نے اس کا انتخاب کیسے کر لیا۔ کیا تم نے پہلے سب بھاریوں کو چیک کیا تھا۔ مگر کیسے " ..... ٹائیگر نے اچا تک ایک خیال آنے پر چیرت بھرے لیج میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا کیونکہ یہ وہی بچاری تھا جس سے ان کی بات جیت ہوئی تھی۔

" پہلے مکان میں بیانظر آ گیا تھا اس کئے مجھے مزید آگ جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی' ..... جوزف نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

" بیجھے جھوڑ دو ورنہ کروگ دیوتا کا قبرتم پر ٹوٹ پڑے گا"۔
پیاری نے لیکفت اونجی آ واز میں کہا تو جوزف بے افتیار ہنس پڑا۔
" تم جھے کوے سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جھے۔ جس افریقہ کے خوفناک شیر بھی ڈرتے ہیں۔ تم بتاؤ کہتم نے ہاس کے بارے میں فلط بیانی کیوں کی ہے ' ..... جوزف نے کہا۔
" باس ۔ کون باس ۔ میں نے تو کوئی فلط بیانی نہیں کی ۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور سنو۔ فورا مجھے رہا کر دو ورنہ کروگ دیوتا کے کہہ رہے ہو۔ اور سنو۔ فورا مجھے رہا کر دو ورنہ کروگ دیوتا کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گئے ' ..... بیجاری نے چھنے ہوئے کہا لیکن

'' ہاں۔ میں نے وکھے لیا ہے۔ اسی لئے تو اسے اتنی وریر کے باوجود ہوش نہیں آیا لیکن اس بل کی وجہ سے یہ مرتبھی تو سکتا تھا''..... ٹائٹیگر نے کہا۔

"اے افریقہ میں تباؤ بل کہا جاتا ہے بینی ایسا بل کہ خون کی روانی بھی تائم رہے اور ذہن بھی منجمد رہے " ..... جوزف نے جواب دیے ہوئے ہوئے ہوئے ایسا بلاتے ہوئے ایسا ہیں سر بلاتے ہوئے ایک ہاتھ بچاری کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے بر رکھ دیا۔ ایک ہاتھ بچاری کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے بر رکھ دیا۔ " دی شہرو۔ مجھے بتاؤ کہ کسے یہ بل نکالو گئے " ..... جوزف نے سے سے بل نکالو گئے " ..... جوزف نے سے سے بل نکالو گئے " ..... جوزف نے سے سے بل نکالو گئے " ..... جوزف نے ایسا کے کاندھے کا دیا۔ ایسا کے کاندھے ہو کہ کسے سے بل نکالو گئے ایسا کے کاندھے کے اندھے کا کہ کسے سے بل نکالو گئے ایسا کے کاندھے کے دورف کے کاندھے کیا کہ کسے سے بل نکالو گئے ایسا کے کاندھے کا کہ کسے سے بل نکالو گئے کہ کسے سے بل کاندھے کا کہ کسے سے بل کاندھے کے دورف کے کہا کہ کہ کسے سے بل کاندھے کے دورف کے کہا کہ کسے سے بل کاندھے کے دورف کے کہا کہ کسے سے بل کاندھے کے دورف کے دورف کے دورف کے دورف کے کہا کہ کسے کہا کہ کسے کے دورف کی کسے کہا کی کہا تا کہ کہا تو کہا کی کہ کسے کے دورف کی کران کے دورف کے د

ہیں۔ ''مخالف سمت میں ہاتھوں کو جھٹکا دیے کر''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ ''پھر تو یہ بل سخت ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اندرونی طرف جھٹکا دو۔ پھر یہ بل نکلے گا''۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا۔

الم اور اچھا'' سے دونوں ہاتھوں کو اندرونی طرف جھٹکا دیا تو ہجاری مطابق اس نے دونوں ہاتھوں کو اندرونی طرف جھٹکا دیا تو ہجاری کے حلق سے ہلکی می کراہ نکل گئی اور اس کے ساتھ بی اس کے جسم میں حرکت کے آ ڈار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ٹائنگر واپس آ کر جوزف کے ساتھ کری پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس ہجاری نے جوزف کے ساتھ کری پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس ہجاری نے کراہتے ہوئے آئیس کھولیں اور پھر لاشعوری طور پر اٹھنے کی کراہتے ہوئے آئیس بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ البتہ اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اسے ذہنی جھٹکا لگا تھا اور اس

''میرا نام اگاشو ہے۔ میں بڑے پجاری کا نائب ہوں'۔ اس پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''سنو۔ ایک آ دمی کار پرتمہارے اور تمہارے بڑے بچاری کے پاس آیا۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ دالیس چلا گیا ہے لیکن یہ غلط ہے اس کئے بچے بتا دو ورنہ تمہارا حشر انتہائی خراب ہو گا۔ لیکن اگر تم بچے بول دو تو تمہیں زندہ جھوڑا جا سکتا ہے۔ بولو' …… ٹائیگر نے کہا۔ دو و آ دمی تو واپس چلا گیا تھا'' …… ٹائلو نے کہا۔

''اس کا مطلب ہے کہ تمہیں زندہ رہنے سے کوئی وکچیبی تہیں ہے۔ اوکے' .... ٹائیگر نے سرد کہتے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار تھنجر باہر نکال کیا اور پھر اس ے پہلے کہ اگاشو بچھ سمجھتا ٹائیگر کا بازو بجلی کی ہی تیزی سے گھوما ار تہد خانہ ایک بار پھر اگاشو پجاری کے حلق سے نکلنے والی جیخ سے کون کا اٹھا۔ اس کا ایک نتھنا آ دھے سے زیادہ کٹ گیا تھا اور پھر ابھی ﷺ کی بازگشت ختم نہ ہوئی تھی کہ ٹائٹیگر کا بازو ایک بار پھر گھوما اور کمرہ ایک بار پھر اگاشو پجاری کی چیخ ہے گوئج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی بچاری نے وائیں ہائیں اس طرح سر مارنا شروع کر دیا جیسے کوئی مشین حرکت میں آ گئی ہو۔ ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے تحنجر کو پیجاری کے لباس سے صاف کیا اور پھر مختجر کا وستہ اس نے پجاری کی پیشانی پر انجر آنے والی موٹی سی رگ پر مارا تو اس بار ا گاشو بجاری نے حلق کے بل چینے کے لئے منہ کھولا لیکن اس کی

دوسرے کیے اس کے چہرے پر جوزف کا زور دارتھیٹر پڑا تو تہہ فانداس کے حلق سے نگلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔اس کے مند سے چند دانت پھلجھڑیوں کی طرح نکل کر زمین پر گرے اور اس کے منہ چند دانت تھلجھڑیوں کی طرح نکل کر زمین پر گرے اور اس کے منہ سے خون نگلنے لگا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس کا بندھا ہوا جسم کا چینے لگ گیا تھا۔

یب ہے ہوں ''خبروار۔ اب اگر تمہاری جیخ نکلی تو تمہاری ہے بیلی سی گردن ایک لیے میں توڑ دوں گا''۔۔۔۔۔ جوزف نے غرائے ہوئے کہا اور ایک کیے میں توڑ دوں گا''۔۔۔۔۔ جوزف نے خرائے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ برمھا کر اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے جباری کی گردن مٹھی میں بکڑ لی۔

ی طروق ما یک بات میں ہوت ہے بولو ورنہ ' ..... جوزف کمنے میں اس بولو۔ سے بولو ورنہ ' ..... جوزف کمنے میں کہا۔ غراتے ہوئے کہجے میں کہا۔

رائے ہوئے ہے۔ ہیں ہے۔ اس کی سیجاری نے دک دک کر کہا۔
"اسے باس کی سیجھ نہیں آ رہی جوزف۔ اسے تفصیل سے سمجھانا
پڑے گا"..... ٹائیگر نے کرس سے اٹھ کر اس کی طرف ہوھتے
سے اٹھ کر اس کی طرف ہوھتے

روے ہوں۔ ''نو تم سمجھاؤ اور پوچھو اس سے ورنہ میرے ہاتھوں اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اور پھر ہمیں دوسرا بجاری اٹھا کر لے آنا ردے گا''…… جوزف نے کہا۔

\* "سنو\_تہارا نام کیا ہے " ..... ٹائیگر نے آگے بڑھ کر پچاری سے بوچھا۔

جیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کررہ گئی اور اس کے ساتھ ہی بجاری کا جسم اس طرح جھکے کھانے لگا جیسے انتہائی ناہموار سڑک پر کار کو تیز رفتاری سے بھگایا جائے تو وہ تیزی سے جھکے کھاتی ہے۔ "بولو۔ کہاں گیا ہے آنے والا آدمی۔ بولو' ..... ٹائیگر نے ایک

''بولو۔ کہاں گیا ہے آنے والا آدمی۔ بولو' ۔۔۔۔ ٹائیکر نے ایک اور بھر ہاتھ گھما کر خنجر کا دستہ اگاشو بچاری کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مار دیا تو اگاشو بچاری کا جسم اس طرح لرزنے لگا جیسے والی رگ پر مار دیا تو اگاشو بچاری کا جسم میں سے کراس ہو دیا ہو۔ انہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم میں سے کراس ہو دیا ہو۔ اس کی آئیکھیں اور ان میں شعور کی چیک غائب ہوگئی اس کی آئیکھیں ہو گئی

ں۔ ''بولو۔ کہاں گیا وہ آ دمی جو بڑے پیجاری سے ملنے آیا تھا''۔ ریک ایک

تا میر سے ہو۔

"وو۔ وہ شاتم معبد لے جایا گیا ہے۔ بڑے پجاری نے اسے
بے ہوش کر دیا اور پھر اسے چار پائی بر ڈال کر پجاریوں کے ذریعے
لے جایا گیا ہے۔ کافرستان میں واقع کروگ کے شاتم معبد میں،
جو یہاں اس علاقے کا سب سے بڑا معبد ہے "..... اگاشو بجاری
نے اس طرح ہولتے ہوئے کہا جسے کوئی اسے ہولئے پر با قاعدہ
مجور کر رہا ہو۔

''کیوں ایسا کیا گیا ہے'' ۔۔۔۔۔ ٹائنگر نے پوچھا۔ ''تہہارے آ دمی کے پاس ایسی تصویر تھی جس میں کروگ دیونا ''وایک لڑکی کو کھاتے دکھایا گیا تھا۔ ایسی تصویر ہمارے فرتے کے

مطابق نا قابل معافی جرم ہے اس کئے بڑے پجاری نے فیصلہ کیا کہ اس آ دی کی قربانی کروگ ویوتا کو دی جائے لیکن کروگ ویوتا نے بہاں خود قربانی منظور کرنے کی بجائے تمہارے آ دمی کو شاتم معبد لے جانے اور وہال اس کی قربانی دینے کا اشارہ دیا۔ چنانچہ بڑا پجاری اسے بے ہوش کر کے شاتم معبد لے گیا ہے''…… اس برا گاشو پجاری منے بوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

'' کتنے دن ہوئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے ہونٹ چہاتے ہوئے چھا۔

"آج دوسرا دن ہے ' ..... اگاشو پجاری نے جواب دیج

"کیا وہ پیدل شاتم جائیں گئے"..... ٹائیگر نے پوچھا۔
"ہال- ایک راستہ ایسا ہے جس کا علم صرف بروے بجاری کو سے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے"..... اگاشو بجاری نے محماب دیتے ہوئے کہا۔

''کون سا راستہ ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے تیز کیجے میں پوچھا۔ ''بچھے تفصیل کا علم نہیں ہے۔البتہ ایک بار بڑے پہاری نے بٹایا تھا کہ اس نے بید راستہ اعظم گڑھ کے کالے عقاب سے معلوم کیا تھا'' ۔۔۔۔۔ اگاشو پجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''رین

''کالا عقاب کون ہے۔ جلدی بتاؤ''..... ٹائیگر نے تیز اور گاکمانہ کہے میں کہا۔

ا م تکھوں ہے شعلے نگلنے لگ گئے تھے۔

" الله آؤ چلو' .... ٹائیگر نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تہہ خانے سے باہر آئے۔ یاہر برآ مے میں کارکس موجود تھا۔

"سنو- ہم جا رہے ہیں۔ اندر لاش پڑی ہے۔ اسے اس انداز میں شکانے لگا دینا کہ کسی کوتم پر یا اس کوشی بر شک نہ برے '۔ ٹائیگر نے بوی مالیت کے نوٹ جیب سے نکال کر کارنس کے ہاتھ برز کھتے ہوئے کہا۔

"آپ بے قرربی جناب سے ہمارے لئے معمولی کام ب ہے' ۔۔۔۔۔ کارکس نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

'''اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں اسلحہ بازار کون سا ہے''…… ٹائیگر نے ر کارنس نے اس کی پوری تفصیل بتا دی۔ میں میں ایک ایک ہارکس نے اس کی پوری تفصیل بتا دی۔

🍊 کیا وہاں تم گئے ہو''..... ٹائنگر نے یو چھا۔

''بند کرو بیہ پوچھ تیجھ۔ ہم خود ہی بیہ سب کیچھ معلوم کر لیں گے۔ تم پھائک کھولو' ..... جوزف نے ٹائلگر کوتقریباً ڈانٹ کے انداز میں کہا اور پھر کارنس سے مخاطب ہو گیا۔ ٹائیگر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ "مم اس قدر بے چین کیوں ہورہے ہو۔ باس تر نوالہ نہیں ہے كرايسے بى ان احتى بجاريوں كے قابو ميں آ جاكيں".... ٹائلكر سنح جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ " اعظم گڑھ کے اسلحہ بازار میں اس کا مشہور ہونل ہے۔ اعظم كرْه كا برا بدمعاش ب اور وه اسلح كا برا اسمكر ب ..... اكاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"برا بجاری کب شاتم مینیج گا"..... ٹائیکر نے پوچھا۔ ورآج شام تك يبني جائے گا' ..... اشا كونے جواب ديا۔ "قربانی کب دی جاتی ہے۔ رات کو یا دن کو است ٹائیگر نے

و میں کروگ و بوتا کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کب قربانی منظور کرتا ہے۔ دن کو بھی کر سکتا ہے اور رات کو بھی یا دونوں وقت انکار کر 🔐 سکتا ہے۔ کروگ دیوتا اپنی مرضی کا مالک ہے' ..... اگا تھو پیجائی 🛈 نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

ووتم مجھی کئے ہوشاتم" ..... ٹائیگر نے پوچھا۔

و و منہیں ۔ صرف بڑا پجاری جاتا ہے۔ ہم نیہیں رہتے ہیں۔ پہلی بار جار بجاری ساتھ گئے ہیں'' ..... اگاشو بجاری نے جواب دیا۔ " بند کرو بیر سوال و جواب باس خطرے میں ہے۔ جمیں ہو صورت میں فوراً وہاں پہنچنا ہے''.... لیکفت جوزف نے پھنچ یزنے والے انداز میں کہا اور دوسرے کھے کمرہ ریٹ ریٹ کی کھوڑی دیر بعدان کی کار تیزی سے آگے برطی جلی جا رہی تھی۔ آ وازوں اور اگاشو پہاری کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے کونج الھا۔ یہ فائرنگ جوزف نے کی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ عمران کی جبرا قربانی دی جا رہی ہے تو اس کا چبرہ میر کیا تھا اور

'' مجھے تم سے زیادہ باس کے بارے میں معلوم ہے کیکن میں نے آسان پر اڑتی ہوئی وو چیلوں کوکڑتے دیکھا ہے اور پیہ باس کی سلامتی کے لئے خطرہ ہے۔ ہمیں جلد از جلد باس تک پہنچنا ہے اور سنو۔ کبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ فیمتی ہے ' ..... جوزف نے سرد اور سخت کہیج میں جواب ویتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آ دھے تھنے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ اسلحہ بازار پہنچ گئے۔ یہاں کاروں کے لئے علیحدہ یارکنگ بنی ہوئی تھی جبکہ بازار کے آغاز میں سڑک پر با قاعدہ اوے کے موٹے موٹے راڈ زمین میں لگائے گئے تھے تاکہ کوئ گاڑی اندر نہ جا سکے۔ بیدل آ وی ہی صرف ان راوز کے درمیان ے گزر سکتا تھا۔ جوزف نے کار یار کنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر كراس نے اسے لاك كيا جبكه ٹائلگر يہلے ہى فيجے اتر آيا تھا۔ " "آؤ اور سنو۔ تم نے یہاں کوئی پوچھ کچھ نہیں کرنی۔ ہم نے اے ساتھ لے جانا ہے تا کہ وہ ہمیں راستہ بتا سکے ورنہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا اور ہم راستہ بھول گئے تو پھران پہاڑیوں میں کئی روز تک بھلتے پھریں گئ' ۔۔۔۔ جوزف نے بازار کی طرف برھتے

'' کیکن کیا وہ ساتھ جائے گا۔ کیسے جائے گا''…… ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔

"وه اكيلاتو اسلحه اسمكانك نبيل كرما موكاراس كالإرا كروب مو

گا جو اس رائے سے کافرستان آتا جاتا رہتا ہو گا۔ میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ یا تو خود ہارے ساتھ چلے یا پھر اپنا کوئی آدمی ساتھ جیجے' ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا۔

" لکین کیے مجبور کرو گے تم اسے۔ کیا مار پیٹ کر'' ..... ٹائلگر نے کیا۔

''تو کیا تمہیں جادو کرنا بھی آتا ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے اس انداز میں جوزف کی طرف و کیھتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین ہو کہ جوزف کے چہرے کے تاثرات بنا دیں گے کہ وہ نداق کر رہا ہے۔

 مشین گن پکڑے بڑے چوکنا انداز میں کھڑا تھا۔ ''کالے کا آفس بہال ہے'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے جھٹکے دار لہجے میں پوچھا۔

"ہال- سیہ ہے باس کا آفس۔ کیوں۔ نیچے قائز نگ کس نے کی سخی" ..... اس مسلح آ دمی نے کہا۔

" میں نے کی تھی کیونکہ کاؤنٹر پر موجود پہلوان نے مجھ پر طنز کیا تھا'' ۔۔۔ جوزف نے بوے لاہواہ سے کہے میں کہا اور آگے بورھ كراس وروازے ير لات ماري تو دروازه كھل كيا اور جوزف اچپل کر اندر واخل ہو گیا جبکہ وہ مسلح آ دمی جیرت بھرے انداز میں یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس کی موجودگی میں اس طرح لات مار کر دروازہ کھولا جا سکتا ہے لیکن اس سے مملے کہ وہ سنجلتا ٹائیگر نے ایک جھکے سے اس کے ہاتھ سے كن جھيث لى اور دوسرے كھے اس كے بہلو ير ٹائيگر كى لات براى اور وہ جینتا ہوا انجیل کر سیر حیول پر جا گرا اور پھر چینتا ہوا کڑھکتا ہوا مینچے گرتا چلا گیا جبکہ ٹائٹیگر اچھل کر کھلے وروازے سے اندر داخل ہوا تو وبأن أيك اور منظر نظر آربا تها اور بيه منظر و مكيم كر ثالثيكر كي آئكسين حیرت سے پھٹ ی گئی تھیں۔ وہ یہ ویکھ کر حیران رہ گیا کہ جوزف الک طویل القامت اور تھلے ہوئے جسم کے ایک آ دی کے ساتھ ال طرح بفلكير مورما تھا جيے كه عيد نماز پڑھنے كے بعد أيك والرائ سے ملے ملتے ہیں۔ د کیے کر وہ پہلوان نما آ دمی سٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ابھر آنے والا تناؤ واضح طور پر محسوس ہوتا تھا۔ '' کالا کہاں بیٹھٹا ہے۔ بولو۔ ورنہ''…… جوزف نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر جھٹے دار لیجے میں اس پہلوان سے کہا۔

"کالے تو تم خود ہو جو پوچے رہے ہو" ..... پہلوان نے قدرے طنزیہ لیجے بیں جوزف کے رنگ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لیجے ریٹ ریٹ کی تیز آ وازوں کے ساتھ ہی پہلوان کے حلق سے نگلنے والی چیخ اور اس کے نیچے گرنے کے دھائے سے ہوٹل کی فضا گونج آئمی۔ یہ فائزنگ جوزف نے کی تھی۔

"اب بولو۔ کالا کہاں بیٹھتا ہے۔ بولو ورنہ" ..... جوزف نے غراتے ہوئے میں کہا۔

''اوپر۔ ادھر سیرھیوں کے اوپر''..... کاؤنٹر پر موجود وونوں توجوان نے گھگھیائے ہوئے کہے میں کہا۔

''اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو پورے ہوٹل کو بہوں سے اڈا دیا جائے گا۔ ہم نے صرف کالے سے ملتا ہے اور بس' ۔ جوزف نے چیج کر کہا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹائیگر اللا کے چیچے تھا۔ پہلوان شاید اب تک ختم ہو چکا تھا کیونکہ کاؤنٹر کے اندر گرنے کے بعد وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا تھا۔ بال پر موت کی گاا فاموثی طاری تھی۔ جوزف اور ٹائیگر دونوں سیڑھیاں پھلا گئتے ہوگا اور ٹائیگر دونوں سیڑھیاں پھلا گئتے ہوگا اور ٹائیگر دونوں سیڑھیاں کھلا گئتے ہوگا اور ٹائیگر دونوں سیڑھیاں کھلا گئتے ہوگا اور پہنچ گئے۔ یہ ایک راہداری تھی جس میں ایک آ دی ہاتھ ٹالا

120

''اب بیٹھو اور میری بات سنو' ..... جوزف نے لکافت ایک جھٹکے ہے۔ بیچھے بٹتے ہوئے کہا تو وہ آ دمی جس کا نام یقینا کالا تھا ایک جھٹکے ہے بیچھے ہٹا اور پھر میز کے بیچھے موجود ریوالونگ چیئر پر وہ جسے گر سا پڑا۔

"میرا نام جوزف ہے اور تم نے میرے ساتھ اس راستے سے شاتم چلنا ہے جس راستے سے تم لوگ وہاں اسلحہ پہنچاتے ہو اور وہاں سے یہاں لاتے ہو' ..... جوزف نے قدرے تحکمانہ کہتے میں کہا۔

''میں خود تو بہت کم جاتا ہوں۔ میرے آدمی جاتے ہیں۔ مع حمد متمہیں لے جائیں گے یا تم نے آگر اسلحہ اسمگانگ کرنا ہے تو میں موجود ہوں۔ میں یہ کام کرا دیتا ہوں' ' کالے نے رک رک کر اور قدرے فدویانہ لیجے میں کہا۔ اس کے چبرے پر خوف کے آثاد مجسی نمایاں طور پر نظر آتر ہے تھے کیونکہ جوزف اس کے سامنے کسی کہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔

رد مجھے اسلی سے کوئی دلچیں نہیں ہے۔ میں جلد از جلد وہال کروگ معبد پہنچنا جا ہوں اور بس' ، ..... جوزف نے کہا۔

''اوہ۔ پھر کیا مسلہ ہے۔ میرا آ دمی تمہارے ساتھ جلا جائے گا اور وہ تمہیں وہاں پہنیا دے گا۔ وہ اس رائے کا کیڑا ہے''۔ کالے نے اس بار قدرے مظمئن لہجے میں کہا۔

''بلاؤ اے اور جھیجو ہمارے ساتھ۔ انجھی اور ای وقت''۔ جوزف

نے کہا۔ ''تم یکھ بیئو گے نہیں''……کالے نے کہا۔

"خیرا میں نے کہا ہے ویسے کروفورا۔ میرے پاس ایک لیحہ بھی فالتو نہیں ہے " سب جوزف نے سخت لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چھے ہٹا اور میزکی سائیڈ پر موجود کری پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر جو اب تک کھڑا یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا وہ بھی سائیڈ پر موجود کری پر بیٹھ گیا جبکہ کانے نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرلیس کرنے شروع کر دیئے۔

" گامو کو بھیجو میرے پاس۔ فوراً" ۔۔۔۔ کالے نے تحکمانہ لیجے ش کہا اور رسیور ایک جھٹے سے رکھ دیا لیکن اس لیجے فون کی گھنٹی زیج آتھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر دوہارہ رسیور اٹھا لیا۔

"کیا ہے" ۔۔۔۔ اس نے طلق کے بل چینے ہوئے کہا اور پھر ورسری طرف سے بات سننے ہوئے اس کی نظریں جوزف پر جم سی گئیں اور ٹائیگر سمجھ گیا کہ اسے کاؤنٹر مین کی ہلاکت اور دربان کے میر ہوئی سے گرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ شاید اس لئے کہ اب اس نے خود فون کیا تھا تو سمجھا گیا کہ اب اس سے رابطہ ہوسکتا ہو

''وہ میرے بھائی ہیں اور انہیں ایبا ہی کرنا چاہئے تھا''۔ کالے نے سخت کہج میں کہا اور رسیور کریڈل پر پٹنخ دیا۔

"میں تم سے معذرت خواہ ہول مسٹر جوزف میرے آ دمیول

"ہمارے پاس کار ہے" ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا۔
"کار اس راستے پر کام نہیں دے سکتی۔ طاقتور انجی اور فور و کیل

ڈرائیو جیپ چاہئے جناب " ۔۔۔۔ اس ہارگامو نے کہا۔
"میری کار کا انجی تمہاری وس بڑی جیپوں کے انجوں سے
زیادہ طاقتور ہے اور پیش گیئر کے بعد چاروں و کیل ڈرائیو ہو جاتے
ہیں۔ تم فکر مت کرو۔ میری کار پہاڑی چوٹی تک پہنچ سکتی ہے۔ آ وُ
وقت ضائع مت کرو۔ میری کار پہاڑی چوٹی تک پہنچ سکتی ہے۔ آ وُ

گیا۔ ٹائنگر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ '' تھینک ہو۔ واپس آ کر تمہارا خصوصی شکریہ ادا کریں گے۔ آؤ گامو'' ..... جوزف نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ نے حافت کی ' ۔ ۔ ۔ کا لے نے جوزف کا نام لے کر بات کرتے ہوئے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا کہ جوزف نے کب اسے اپنا نام بتایا ہے کیونکہ وہ جب کرے میں داخل ہوا تھا تو اس وقت وہ دونوں گلے ملنے میں مصروف ہے۔ بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ جوزف نے اندر واخل ہوتے ہوئے اپنا تعارف کرا دیا ہوگا۔

الروں میں نے میں نے تو ایک کو مارا ہے۔ جس نے میرے ماتھ مارا ہے۔ جس نے میرے ساتھ نداق کرنے کی کوشش کی تھی''..... جوزف نے جونگ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دوسرا سیر حیوں سے نیچ گر کر ہلاک ہوا ہے۔ وہ میرا گئ میں میں اسٹر حیوں سے نیچ گر کر ہلاک ہوا ہے۔ وہ میرا گئ میں میں تھا''.....کالے نے کہا۔

س ..... را سے سے جو۔ "اسے میں نے گرایا تھا۔ وہ فضول یا تیں کر کے وفت ضائع کر رہا تھا''.... ٹائلیگر نے کہا۔

" بیے ٹائیگر ہے میرے باس کا شاگرواور میرا باس بھی اسے فخریہ شاگرو کہتا ہے " ...... جوزف نے اس بار با قاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر اس کے اس تعارف پر ول ہی دل میں مسکرا دیا۔ چند لمحول بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد اور ورزشی جسم کا آدی اندر واغل ہوا۔ اس نے کالے کوسلام کیا۔

''گامو۔ بید میرے بھائی میں اور انہوں نے فوراً شاتم معبد بہنچنا ہے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکے تم ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں وہاں چھوڑ آؤ۔ اپنی بردی جیپ لے جاؤ'' ..... کالے نے کہا۔ اليقوب كو وبين درائينگ روم مين كال كر ليار ليعقوب جب

بجائے ملازموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔

شاندار انداز میں سجائے گئے آفس میں ربوالونگ جیئر پر سیٹھ اعظم كا ذرائيور لعقوب سوك يہنے اكرًا ہوا بيٹھا تھا۔ سامنے ميزي شراب کی بوتل اور ایک جام پڑا ہوا تھا۔ برسی سی میز کی سائیڈ پر موق مختلف رنگوں کے فون سیٹ اور ایک انٹر کام موجود تھا۔ وہ اب سیٹھ اعظم كا درائيور نه تھا بلكه اس كے كروڑوں والے دونول بلول كے تھیکوں میں ٹرانسپورٹ کا ٹھیکیدار تھا۔ ان تھیکوں کے لئے کام کرنے والی تمام ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ بعقوب کے پاس تھا اور وہ اب لیعقوب ڈرائیور کی بجائے سیٹھ لیقوب کہلاتا تھا۔اسے آج تک معلوم نہ ہو سكا تھا كەرىيسى كيھ كيے موا۔

اے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ سیٹھ اعظم کی رہائش گاہ پر موجود تھا کہ دو غیر ملکی سیٹھ اعظم کی رہائش ہر آئے اور پھر سیٹھ اعظم کے ساتھ کافی وہر تک ان کی ملاقات ہوتی رہی۔ پھرسیٹھ اعظم نے

وْرائينگ روم مين داخل موا تو سينه اعظم نے ان دونوں غير ملكيوں کا تعارف اس سے کرایا۔ ایک کا نام کارمن تھا جبکہ دوسرے کا نام جیگر تھا اور دونوں کا تعلق بورپ کے سی ملک سے تھا اور سیٹھ اعظم ے مطابق دونوں غیرملکی ٹرانسپورٹ میں ہیوی مشینری سیلائی کا کام كرتے بين اور وہ يہاں سيٹھ اعظم كے شيخ متصوبوں ميں بھى اس ے ٹرانسیورٹ کا محملہ لینے آئے ہیں لیکن یہاں چونکہ ان تھیکوں میں خصوصی طور برکسی غیر مکنی کو کسی بھی چیز کا محصیکہ نہ دیا جا سکتا تھا ال لئے سیٹھ اعظم کی تجویزیر یو یعقوب کوٹھیکیدار ظاہر کیا جائے گا۔ اس كا عليحده أقس مو گا-عليحده عمله مو گا اور اس تفيك كا سارا كام وه خود كرے گا۔ البته كارمن اور جمير يردے كے بيتھے رہيں كے اور فرانسپورٹ ٹھیکے کی آ دھی رقم یعقوب کو ملے گی جو کہ کروڑوں میں ہو م كارمن إور به يحد الله عامن اور جميكر ليس كے ليعقوب حيران ره 🋂 کمرایسے بھی خوش قسمتی کا دروازہ اس پر کھل سکتا ہے کیکن ایسا ہو كل اور وہ اس وقت سيٹھ بنا آفس ميں بيٹھا تھا۔ اے بتايا گيا تھا كه كار من اور جميكر دونوں اس سے ملاقات كرنے اس كے آفس آ رہے ہیں اس کئے وہ بیٹا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازه کھلا اور کارمن اور جیگر اندر داخل ہوئے تو لیفقوب ایک جھکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آگے بوج کر اس نے مصافحہ کرنے کی

ہوتے چلے جاؤ گے لیکن تہہیں کروگ دیوتا اور اس کے ماننے والوں سے لئے دل و جان سے کام کرنا بڑے گا''۔۔۔۔ کارمن نے کہا تو یعقوب کی آئیسیں جبرت سے پہلتی چلی گئیں۔ اس کے ذہن کے بعقوب کی آئیسیں جبرت سے پہلتی چلی گئیں۔ اس کے ذہن کے سے سی گوشے میں بھی نہ تھا کہ یہ سب پچھ کروگ دیوتا کی وجہ سے

بر سہا۔ ''تو کیا آپ بھی کروگی ہیں'' ..... یعقوب نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

''ہاں۔ کروگی بوری دنیا میں تھلے ہوئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ کار من نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' بیں آپ کی اور کروگ دیوتا کی خدمت کروں گا جناب'۔
ایتھوب نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جب سے اسے ٹھیکہ ملا تھا اور
وہ سیٹھ کہلانے لگا تھا وہ اس کی وجہ جانتا چاہتا تھا اور اب جبکہ اسے
معلوم ہوا تھا کہ یہ سب پچھ کروگ دیوتا کی وجہ سے ہوا ہے تو اس

وم نے بس نام کا شھیکیدار رہنا ہے۔ جیگر آج سے تمہارا مینجر ہوگا۔ سارے کام وہ خود کرے گا اور اس کے میں کام میں تم نے سی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرنی اور اس کے کسی کام میں تم نے کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کرنی اور میں کوئی ایسی ویسی رپورٹ ملے بھی سہی تو تم نے اس کی کوئی پرداہ نہیں کرنی ایس کارمن نے کہا۔

"ميرا خيال ہے كارمن كه اسے تفصيل بتا دى جائے تاكه عين

"ارے بیٹھو۔ اب تم سیٹھ یعقوب ہو اور ٹرانسپورٹ کے بڑے
مسکیدار' .....کارمن نے اش کی پشت پر تھیکی دیتے ہوئے کہا۔
"سیب آپ کی بدولت ہے جناب ورنہ میں کہاں اور تھیکہ
"بیاں' ..... یعقوب نے فدویانہ لہج میں کہا۔

وربیشو ہم تم سے خصوصی بات کرنے آئے ہیں' ۔۔۔۔ کارس

ے ہا۔
"" وسرے کم ہے
میں بیٹھا جائے۔ وہ محفوظ ہے " سے جیگر نے کہا تو کارش نے
میں بیٹھا جائے۔ وہ محفوظ ہے " سے جیگر نے کہا تو کارش نے
اثبات بیں سر بلا دیا اور پھر وہ تینوں ملحقہ کمرے میں آ گئے جیے
اثبات بیں سر بلا دیا اور پھر وہ تینوں ملحقہ کمرے میں آ گئے جیے

پہلے ہی میٹنگ روم میں سجایا گیا تھا۔

دو جمہیں معلوم ہے کہ حمہیں ہے سب کچھ کیوں اور کیسے ملا میں معلوم ہے کہ حمہیں ہے ہوئے بعقوب سے کہا۔

ہے' ۔۔۔۔۔ کارمن نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے بعقوب سے کہا۔

دوس نے اور سیٹھ اعظم نے مہر بانی کی ہے جناب' ۔ لعقوب نے فدویانہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

ے لاویات ہیں ہے۔ تہارا نام کروگ دیوتا نے تجویز کیا ہے۔ تم اے جہ بیٹی در بیٹی ہے۔ تہارا نام کروگ معبد میں لے گئے۔ سیٹی اعظم نے دولڑکیوں کی کروگ دیوتا کو جھینٹ دی۔ اس طرح سیٹی اعظم نے دولڑکیوں کی کروگ دیوتا کو جھینٹ دی۔ اس طرح سیٹی اعظم کو دونوں بلوں سے مصلے مل گئے۔ چونکہ بیسارا کام تم نے کرایا تھا اس لئے کروگ دیوتا تم پر بھی خوش ہوا اور تمہارے لئے خوشی فشستی کے دروازے کھول دیئے۔ اب روز بروزتم مالدار سے مالدار

کردگ دبوتا نے دونوں بلول کا تھیکہ سیٹھ اعظم کو دلایا ہے کیونکہ كروگ و يوتا كے براء پجاريوں نے ان جسموں كو نكالنے كے لئے جومنصوبہ بنایا ہے اس کے تحت بل بھی بنتے رہیں گے کیکن ساتھ ساتھ انتہائی جدید ترین مشینری کے ذریعے بل سے معید تک خفیہ مرتگ تکالی جائے گی جس کا علم صرف سیٹھ اعظم اور ہمیں ہو گا یا جارے خاص آ دمیوں کو جو مشینری چلائیں کے اور سرنگ نکا لنے کا کام کریں گے۔ سرنگ جب اس معبد تک پہنے جائے گی تو اس میں سے جسموں کو خاموشی سے نکال کر مرکزی معبد بہنجا دیا جائے گا اور مرنگ بند کر دی جائے گی۔ اس سارے سیٹ اپ کے لئے مہیں فرانسپورٹ کا تھیکیدار بنایا گیا ہے کیونکہ اس طرح پلوں اور سرنگ کیلئے کام کرنے والی تمام مشینری تمہارے تحت ہو گی۔ جنگر تمہارا مجر ہو گا۔ تمام عملی کام جیگر ہی کرائے گا۔ نام تمہارا ہو گا اس لئے مجسل کوئی رپورٹ ملے کہ یہاں خفیہ سرنگ لگائی جا رہی ہے تو تم نے اس پر کوئی سخت رومل ظاہر نہیں کرنا بلکہ تم نے اس کے متعلق جيكر كواطلاع ديني ہے۔ بيرخود ہى اس كا بندوبست كرے گا۔تم سمجھ عظتے ہوسب میجھ یا جہیں' ..... کارمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "مين سمجه كيا مول- آب قطعا ب فكر ربين - تمام كام خاموشي سے ہو جائے گا۔ آپ نے اٹیما کیا کہ مجھے بتا دیا''.... لیعقوب

، کہا۔ ''تم نے اس بات کوکس کے سامنے او پین نہیں کرنا۔ اب تم ، ہم وقت پر ایبانہ ہوکہ بیرکی ایس بات کر دے کہ اسے ہااک کرنا پڑے ' ..... جیگر نے کہا تو اس کا آخری فقرہ س کر لیقوب بے اختیار چونک بڑا۔

میں پر سے نہیں جگر۔ یعقوب بے حد سمجھ دار آ دمی ہے۔ بہر حال می ہے۔ بہر حال تم کہتے ہو تو مختفر طور بر بتا دیتا ہوں' ..... کار من نے کہا۔ ''آپ فکر مت کریں۔ میں آپ کی خدمت ہی کروں گا۔ آپ مجھے ہے الیبی ہی تو تع رکھیں'' ..... یعقوب نے کہا۔ ''سنو یعقوب نے کہا۔ ''سنو یعقوب جہاں بل بنیں گے وہاں سے کچھ فاصلے پر کروگ دیوتا کا ایک قدیم مندر جو زمین کے اندر بنایا گیا ہے اور کروگ دیوتا کا ایک قدیم مندر جو زمین کے اندر بنایا گیا ہے اور کروگ دیوتا کا ایک قدیم مندر جو زمین کے اندر بنایا گیا ہے اور کروگ دیوتا کا ایک قدیم مندر جو زمین کے اندر بنایا گیا ہے اور کروگ دیوتا کا ایک قدیم

کروگ دیونا کے خصوصی مجسے اس زمیر زمین خفیہ مندر میں ہیں جنہیں بوری ونیا کے ماہر آثار قدیمہ تلاش کرتے بھر رہے ہیں تاکہ ان مجسموں کو حاصل کر سمیں لیکن میہ مجسمے کرو گیوں کی ملکیت ہیں۔ ہم انہیں کسی دوسرے کے پاس کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ كروگ ويونا نے كروگيوں كے بڑے كوظم ديا ہے كہ اس كے مجسموں کو بہاں سے نکال کر مصر میں واقع سب سے بڑے کروگ معبد میں رکھا جائے اور کروگ و بوتا نے کروگیوں کے برول کو سے بھی بتا دیا ہے کہ خفیہ معبد یا کیشیا میں ہے لیکن اگر ہم نے کھلے عام یہ جسے نکالے تو حکومت یا کیشیا انہیں صبط کر لے گی اس کئے ہم نے خفیہ طور یر یہ کام کر کے بیا جسے اس انداز میں یہاں سے تکال کر لے جانے ہیں کہ تھی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکھے۔ اس کئے

131

میرے آ دمی تیار ہیں اور مشینری بھی تیار ہے' ..... جنگر نے جواب دیا تو کارمن نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"آئیں آفس میں بیٹھ جاتے ہیں' ..... کارمن نے اچا تک ایک خیال کے تحت کہا تو وہ نتیوں اٹھے اور پھر آفس میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آ دمی اندر داخل ہوا۔ یہ سیٹھ لیقوب کا آفس سیکرٹری تھا۔

''لیں سرے تھم سر''....سیرٹری نے لیعقوب کو سلام کرتے ہوئے کہا۔

"مسٹر جگیر کو ہم نے اپنا مینجر تعینات کر دیا ہے۔ تم عملے سے
ان کا تعارف کراؤ اور پھر انہیں ان کے آفس تک چھوڑ آؤ"۔

یعقوب نے لیجے کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جگیر
اٹھ کھٹا ہوا۔

'' تھینک یو س'' ..... جیگر نے بڑے مؤدبانہ کہے میں کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سیرٹری بھی اس کے بیچھے آفس سے

باہر جلا گیا۔

"اب تم یے فکر ہو کر انجوائے کرو۔ اب سب کام جیگر خود ہی کر لئے گا اور اس کے آ دمی ایسے کاموں میں ماہر ہیں'' ..... کارمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مجھے یہ فکر ہے کہ اس مرتک کے بارے میں اگر حکومت یا پرلیں والوں کوعلم ہو گیا تو ہم کیا وضاحت پیش کریں گے۔ آخر اور سیٹھ اعظم اس بارے میں جانتے ہیں اور بس' ۔۔۔۔ کارمن نے کہا۔ کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں۔ یہ سب کچھ راز رہے

المرام ا

''یہاں وستخط کرو''…… جیگر نے کہا تو بعقوب نے وستخط کر

رسیات "اب اپنے سیرٹری کو بلاؤ اور اسے کہو کہ تم نے جیگر کو میٹر مقرد و سر دیا ہے۔ وہ جا کر عملے سے اس کا تعارف کرائے اور اسے اس کا کے آفس تک چھوڑ آئے''....کارمن نے کہا۔

دولیں مر' ..... یعقوب نے کہا اور انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس تے کیے بعد دیگرے دو بٹن برلیں کر دیئے۔

دولیں سر'..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آ واز سنائی دی۔ محدمؤدبانہ تھا۔

''آفس میں آ جاؤ''..... یعقوب نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ''جنگر۔ ہاتی کام تو سنجال لو گے بلان کے مطابق''.....کارمن نے جنگر سے کہا۔

"فكر مت كريى \_ سب كام بلان ك مطابق مو جائے گا-

Scanned and Incaded By N

عمران کے ذہن پر حیصائی ہوئی تاریکی تو دور ہو گئی کیکن اب اس کے ذہن پر دھند جھائی ہوئی تھی۔ اسے بول محسوس ہورہا تھا جیسے وہ سی ایسے علاقے میں ہے جہاں ہر طرف گہری وصد چھائی ہوئی ہے۔ اس کا جسم بھی بے حس وحرکت محسوس ہو رہا تھا اور پھر آ ہستہ آہتہ یہ دھند ہلکی ہوتے ہوتے غائب ہو گئی اور عمران کا شعور بیری طرح جاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے وہن میں اسپتے ی ہوش ہونے کے واقعات مسی فلمی سین کی طرح مھوم سکتے۔ جب وہ یا کیشیا میں کروگ کے معبد پہنچا اور بڑا پجاری اسے ساتھ کے کر معبد میں گیا اور پھر اچانک اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا جسم ا ممل طور پر بے حس و حرکت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے رونوں بازوؤں کو عقب میں کر کے یا قاعدہ باندھا گیا تھا اور وہ

سرنگ تو بنی ہے اور کسی نہ کسی کو پیتہ تو لگ بی جائے گا'۔ لیعقوب نے قدرے فکر منڈ سے لیجے میں کہا۔

دو تم فکر مت کرو۔ ہم خود بی سب پچھ سنجال لیں گے۔ ہمیں کروگ دیوتا کی سرپرستی حاصل ہے اور ہمارے بیاس دولت ہے اور سب کام ہو جاتے ہیں اور سب کام ہو جاتے ہیں اور سب کام ہو جاتے ہیں اور سب کام انگا انتخاب دور ہو جاتے ہیں اور سب کام من نے مسکراتے ہوئے کہا تھی سیٹھ یعقوب نے بھی اثبات میں سربلا دیا۔

ایک غار میں موجود تھا اور وہاں وہ چنان سے پشت لگائے بیشا ہوا تھا۔ ٹائلیں سامنے کی طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں بازوعقب میں کر کے باندھ دیئے گئے تھے اور جسم مکمل طور پر بے حس وحرکت تھا۔

'' یہ سب اس پیجاری نے کیا ہے''..... عمران نے بوہرواتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے اس کی بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی ند تھا۔ اس نے اسے جسم کو حرکت دینے کی کوششیں شروع کر دیں کٹیکن باوجود شدید کوشش کے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اِس کا . جسم اس حد تک بے حس و حرکت تھا کہ جیسے لاش میڑی ہوتی ہے۔ اس نے گرون تھمائی تو سر اور گرون تھوم گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عار میں اکیلا تھا اور اس کے علاوہ عار میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ کیکن تھوڑی در بعد اے باہر سے قدموں کی آ داز سائی دی۔ چونکہ عار كا دہانہ سامنے تھا اس كئے اس كى تظرين وہانے يرجى ہوئى تھیں۔ پھر دو سائے سے اندر داخل ہوئے اور حکتے ہوئے سیدھے عمران کی طرف بڑھے۔عمران خاموثی ہے انہیں ویکھ رہا تھا۔ چونکہ روشنی کی طرف ان کی بہت تھی اس کئے ان کے چیرے عمران کو والفح طور بر تظر ندآ رے تھے۔

"اہے تو ہوش آ گیا ہے کشوما" ..... ایک نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا ادر عمران آ واز سے ہی پہچان گیا کہ مید پاکیشا کے کروگ معبد کا بجاری ہے۔

"ہاں۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ چونکہ اس کی قربانی آج رات بارہ بج دی جانی ہے اس کئے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتا جاہئے"۔ دوسرے آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" میں کیاں ہول " .....عمران نے کہا۔

است کروگ دی جانی ہے شاتم معبد میں ہو۔ تمہاری آج رات کروگ و این کے شاتم معبد میں ہو۔ تمہاری آج رات کروگ کو دیوتا کو قربانی دی جانی ہے اس لئے تمہیں پاکیشیا ہے یہاں لایا گیا ہے۔ تمہاری قربانی تو کل ہی دی جانی تھی لیکن پھر مرکزی معبد کے براے بجاری نے کہا کہ قربانی آیک روز بعد دی جائے تا کہ اس کا نمائندہ اس قربانی میں شریک ہو سکے اس لئے تم ابھی تک زندہ ہو درنہ تمہارا خون کروگ دیوتا نی جکا ہوتا اور تمہارا گوشت بھوکی ورنہ تمہارا خون کروگ دیوتا نی جکا ہوتا اور تمہارا گوشت بھوکی نے نہوکی ہوتیں کھا بھی ہوتیں است جواب دیے ہوئے کہا۔

۔ '' ہے کیوں کر رہے ہو۔ انسانوں کو ہلاک کرتے ہو۔ ان کی قربانی دیتے ہو۔ ان کی قربانی دیتے ہو۔ ان کی قربانی دیتے ہو۔ تہیں اپنے آپ سے خوف نہیں آتا اور پھرتم اس حقیر کوے کو سب بچھ مانتے ہو۔ تمہاری جہالت تو حد سے بڑھ گئ ہے۔ تم نے مجھے کیا کھلایا ہے کہ میراجسم حرکت نہیں کر رہا''۔عمران نے خصیلے لیجے میں کہا۔

""ای لئے تو تہاری قربانی دی جا رہی ہے کہ کروگ دیوتا کو معلوم ہے کہ کروگ دیوتا کو معلوم ہے کہ تم اس کے سخت مخالف ہو اور تمہیں یہاں کی مقامی جھاڑی کے کانٹے پر موجود زہر دیا گیا ہے جس سے تمہارا جسم کئی

سكؤا .... كشومات جواب ديتے ہوئے كها-

ونوں تک مالکل بے حق وحرکت رہے گا تاکہ تم کوئی حرکت نہ کر وواس کے باوجود تم نے مجھے باندھ رکھا ہے " مران نے

" إلى ما شوكها ب كمتم خطرناك آدى بو-تمهارا بهت لميا نام

ہے اور جس کا لمبا نام ہو وہ خطرناک آوی ہوتا ہے " ..... کشوما نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران اس کی منطق پر بے اختیار نیس بڑا۔ اب اسے مجھ آ رہی تھی کہ اسے کیوں نے ہوش کیا گیا اور

کیوں بہاں کافرستان لا کراہے ہلاک کیا جا رہا ہے کیونکہ اس

ا بنا نام مع وُكرياں بتايا تھا اور چونكه وُكرياں ان كى سمجھ ميں عراقي ا تھیں اس لئے یہ انہیں بھی اس کے نام کا حصہ مجھ رہے تھے۔ ان

سے مطابق کیجے نام والا آ دمی خطرناک ہوتا ہے اس لئے عمران الن

ے لئے خطرناک ہے اور اس کا بلاک ہونا بہتر ہے۔

" بھے پانی پلاؤ".....عران نے کہا۔

ور نہیں کروگ و بوتا کو بھوکا پیاسا شکار بے حد پیند ہے اور وہ

الیی قربانی ببند کرتا ہے جو بھوکی پیاسی ہو اور بھوک پیاس سے بلک وی

رہی ہواس کئے حمہیں نہ کھانا مل سکتا ہے اور نہ ہی پانی " سیمنوا

پیاری نے بڑے سفاکانہ کہے میں کہا اور پھراس سے پہلے کہ عمران

كوئى جواب ديتا أيك سامير سا غار مين داخل جوا اور دورتا جوالك وونوں پجاریوں کی طرف آنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواد سا

وہ دونوں تیزی سے مڑے۔

''بڑے بجاری کی ہے'' …… آنے والے نے قریب آ کر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔

" کیا بات ہے۔ کیوں آئے ہو' ..... کشوما بجاری نے سخت کہے

" كاگ چوكى سے اطلاع آئى ہے كدشاتم شمر كى طرف ايك تملیسی آ رہی ہے۔ اسے روکنا ہے یا تہیں''.....'آنے والے نے مؤدبانه ليج ميں كہا۔

"اسے روک کر معلوم کرو کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پھر فون پر اطلاع دو۔ پھر اجازت ملنے پر انہیں آنے دیا جائے یا نہیں''۔ تمثوما

" حسم کی تعمیل ہو گی آ قا'' ..... آنے والے نے کہا اور پھر تیزی ے مڑ کر وہ دوڑتا ہوا عار سے باہر نکل گیا۔

مرکزی معبد کہاں ہے' .....عمران نے اس حالت میں مجمی انکوائری جاری رکھی ہوئی تھی۔

"تم كيون يو چهرے ہو" ..... كشومان چونك كر كبا-"اس کئے تاکہ مجھے میہ معلوم ہو سکے کہ اس شر آنگیز فرقے کا مرکز کہاں ہے''....عمران نے جواب دیا۔

" يه كروك ديوتاكى توبين به ادر توبين كرف والے كوعبرتناك سرا ملتی ہے اس کئے الیمی ہاتیں منہ سے مت نکالو' ..... کشوما نے

"ات کچھ نہ کہو ماشو۔ وہ قربانی جے دیوتا منظور کر لے اسے کچھ نہ کہو ماشو۔ وہ قربانی جے دیوتا منظور کر لے اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ التا اس کی حفاظت کی جاتی ہے ".....کشوما نے کہا تو ماشو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

'' کیا کہہ رہے تھے تم''…… ماشو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

''میں کہہ رہا تھا کہ جسے تم کروگ دیوتا کی خوبی بنا کر پیش کر رہے ہو کہ اس کے مانے والے امیر ہو جاتے ہیں اس میں کروگ دیوتا کا کوئی عمل دھل نہیں ہے۔ ایسے بے شار فرقے اور نداجب دنیا میں ہیں جن کے پیروکار ایک دوسرے کی مالی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس ایک دوسرے کی مالی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح سب لوگ دنوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں'' سب عمران نے طرح سب لوگ دنوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں'' سب عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تہمارا ذہن تو مارا گیاہے'' سسٹھومانے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ایک بار پھر ایک آ دمی غار میں داخل ہوا تو دونوں بجاری ایک بار پھر مڑ گئے۔

"آ قاکی ہے' ..... آنے والے نے کہا اور جھک گیا۔
"کیا اطلاع لے کر آئے ہواس میکسی کی' .....کشوما نے کہا۔
"ا قا۔ انہیں چیک کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یور پی آ دی
رابرٹ نامی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق مرکزی معبد سے
ہوار وہ مرکزی معبد کے بڑے پہاری کا نمائندہ ہے اور اسے

غصیلے کہے میں کہا۔

"دوجو میں نے بوجھا ہے اس کا جواب دو۔ کروگ دایوتا تمہارا کی جواب دو۔ کروگ دایوتا تمہارا کی جھے بگاڑ سکتا ہو گا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوؤں اور گدھوں کو دایوتا نہیں مانا کرتے''۔عمران نے غرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"مصر کا شہر ہے اشیلیہ ۔ وہاں ہے مرکزی معبد" ۔۔۔ اس مار ماشو نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''تم لوگ اچا تک بن سامنے آئے ہو۔ اس سے پہلے نہ بھی تہارا نام سنا نظا اور نہ بن مجھی دیکھا تھا۔ کیا سے سارے معبد ابھی حال بن میں تم نے بنائے ہیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" ہاں۔ پیاس سال پہلے اچا تک کروگ دیوتا کا بڑا پجاری صدیوں بعد زندہ ہو کر آیا اور اس نے کروگ فرقے کی تعلیمات پھیلانا شروع کر دیں اور پھر ہر ملک میں معبد بنتے چلے گئے۔ کروگ دیوتا کو جس نے مان لیا وہ غریب نہیں رہ سکتا۔ بس دنوں میں امیر ہو جاتا ہے' .....کشوہا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مجھے معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس میں تہارے اس کروگ دیوتا کا کوئی کمال نہیں ہے' ..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" فبردار۔ ہمارے دیوتا کے خلاف کوئی بات کی تو" ..... یکافت ماشو پجاری نے زور سے عمران کی ٹا تگ برلات مارتے ہوئے کہا۔ کو مفلوج کر دیا تھا بلکہ اس کے ذہن کو بھی فریز کر دیا ہے لیکن بہرحال اس نے جدوجہد تو کرنا ہی تھی لیکن کیا کرے اور کیسے کرے یہ بات اس کی سمجھ میں ندآ رہی تھی۔

''آؤ ماشو۔ بیریہال بے حس وحرکت بڑا رہے گا۔ رات بارہ بجے اس کی قربانی وی جائے گئ' ..... کشوما پجاری نے کہا اور واپس مرُ گیا۔تھوڑی دیر بعد عمران وہاں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا لیکن کوئی ترکیب، کوئی بات اس کی سمجھ میں ندا رہی تھی۔ اصل مسئلہ اس کا بے حس وحر کت ہو جانا تھا۔ بالكل لاش بن كيا تھا وہ۔ پھر احيا تك اس كے ذہن ميں خیال آیا که وه اینے ذہن کو ایک مرکز پر لا کر اینے اعصاب کو تحریک و ہے۔ شاید اس طرح کوئی حرکت پیدا ہو سکے۔ چنانچہ اس نے آئکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوا اس نے اعصاب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا زبن کسی بھی کھتے بھٹ پڑے گا اور پھر اسے یکافت آ نکھیں کھولنا پڑیں ورنہ اس کا ذہن واقعی بھٹ کر ٹکڑوں میں تقلیم ہو جاتا لیکن اس کا جسم ویسے ہی نے حس وحرکت تھا۔ بردی مشکل سے جب اس کا ذہن اس کے قابو میں آیا تو اس نے بے اختیار ہو گیا۔ ای کمح اسے کچھ سائے ایک بار پھر غار کے دہانے پر نظر

شائم معبد میں بھیجا گیا،ہے' ..... آنے والے نے بڑے مؤدبانہ لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اہے بہیں لے آؤ" ..... کشومانے کہا۔

"کم کی تغییل ہوگی آقا".....آنے والے نے کہا مڑتے ہوئے کہا۔
"م تو کہہ رہے تھے کہ مرکزی معبد مصر میں ہے جبکہ میہ نمائندہ
یور پی ہے ".....عمران نے حیرت تھرے کہجے میں کہا۔

'' نمائندہ کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ بس صرف کروگ دیوتا کو ماننے والا ہونا چاہیے''.....کشوما پجاری نے جواب دیا اور عمران خاموث ہو گیا۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ سلسل اینے آپ کو ٹھیک کرنے اور آزاد کرانے کے بارے میں سوج رہا تھا۔ یہ بات تو اسے معلوم ہو گئی تھی کہ اسے مسی زہر ملی حصافری کے کانٹے پر موجود زہر کانٹے کی مدد ہے انجیکٹ کیا گیاہے جس کی وجہ سے اس کاجسم ہے حس وحرکت ہو گیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یائی پینے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس سفاک پجاری نے پانی دیتے ے بھی انکار کر دیا تھا اور اب کوئی بور پی آ دی رابرے آ رہا تھا اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اے سے بھی معلوم تھا کہ اس کا کوئی ساتھی یہاں اس کی مدد کے لئے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کے بارے میں سی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب جو کچھ کرنا ہے اس نے خود ہی کرنا ہے کئین کوئی بات، کوئی راستہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بوں لگتا تھا جیسے اس جھاڑی کے زہر نے نہ صرف اس کے جسم

" تم نے داقعی مجھے جران کر دیا تھا۔ اب تمہاری وضاحت سن کر مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ بہرطال میں تمہیں بتا دوں کہ میرا تعلق کروگ سے ہے اور میں مرکزی معبد کے بوے بجاری کا نمائندہ ہول۔ آج رات جب تمہاری قربانی دی جائے گی تو میں بڑے پجاری کی بیان نمائندگی کروں گا اور یہ بھی بتا دوں کے تمہاری قربانی کل ہوئی تھی اور تمہیں ہلاک ہوئے اب تک ایک دن گزر چکا ہوتا لیکن بڑے بجاری نے آج رات بارہ بج شمہیں قربان کرنے کا تھم دیا تا کہ میں یہاں اس کی نمائندگی کر سکوں اور اسی کرنے کا تھم دیا تا کہ میں یہاں اس کی نمائندگی کر سکوں اور اسی لئے اب تک تم زندہ ہو۔ جھے بہرطال تمہاری موت پر بے حد مصرت ہوگی' …… رابرٹ نے کہا۔

'' کیا تم یہودی ہو''.....عمران نے کہا تو رابرٹ ایک بار پھر ب بڑا۔

''میبودی۔ تم نے بیہ اندازہ کیے لگایا۔ وجہ'' سے رابرٹ نے ایک بارچر حیرت بھرے کہے میں کہا۔

"جوآ دی کسی دوسرے کے مرنے پرخوشی منائے وہ یہودی ہی ہوسکتا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ خود آ گئے۔ اب تم سے اصل بات معلوم ہو جائے گی کہ تہمیں اس سارے کھیل میں کیوں اس قدر کھیں ہو جائے گی کہ تہمیں اس سارے کھیل میں کیوں اس قدر کھیں ہے " " می عمران نے کہا۔ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ بید رابرٹ نامی آ دمی اتنا طویل سفر کر کے یہاں صرف اس کی قربانی

آئے۔ اندر آنے والے تین افراد تھے۔ عار کے اندر اندھرا ہونے کی وجہ سے ان کے چردے نظر ند آ رہے تھے لیکن ان میں سے دو بچار ہوں والے لباس میں تھے جبکہ ایک نے بینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ تینوں عمران کے قریب آ کر رک گئے۔ بینٹ کوٹ والے کے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی۔ اس نے ٹارچ کی تیز روشن عمران پر ڈائی۔

''تو تم ہو وہ عمران جس کی دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ حیرت ہے۔ ان عام سے پجار بوں کے ہاتھوں لاش میں تبدیل ہو چکتے ہو'' ..... ایک مردانہ آ واز سنائی دی۔ لہجہ بور پی تھا۔ دوقت میں مان مار اساس میں ان کی کس تنظیم سے تمہمارا تعلق

" تنہارا نام رابرٹ ہے۔ بورپ کی کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے' .....عمران نے بوے اطمینان بھرے کیجے میں کہا۔

''تم تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ تم سے تو میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے' ..... اس بار رابرٹ نے حیرت مجرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

"جب تمہاری اطلاع ملی تقی تو یہ دونوں پجاری بہال موجود تھے اور ان کے آ دی نے آ کر اطلاع دی کہ آ نے والے کا نام رابرت ہونے وار وہ یور پی ہے۔ اس میں اتنا جیران ہونے والی کون می بات ہو اور یہ بھی بتا دول کہ تمہارا تعلق کسی طرح بھی کروگ سے تہیں ہے اس کے یوچے رہا ہوں کہ تمہارا تعلق کسی طرح بھی کروگ سے تہیں نے اس کے یوچے رہا ہوں کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے "عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو رابرٹ نے بے اختیار ایک طویل

اورعمران مسلسل سوج رما تھا۔غور کر رہا تھا۔ الله تعالى سے دعا مالك ر ہا تھا لیکن کوئی بات، کوئی اقدام اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اس نے سب کھھ چھوڑ کر صرف دعا مانگنا شروع كروى كيكن اميد كا وامن اب بھي اس كے ماتھ ميں تھا۔ اس کو اینے آپ بر ممل بھروسہ تھا کہ آخرکار اسے اس مصیبت سے رہائی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا۔ اس نے سوچٹا اس کئے کچھوڑ ویا تھا کہ اسے تجربہ تھا کہ جب بہت سوچنے ہے بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوچنا چھوڑ دو۔ پھر اجا تک جس طرح سیاہ ماحول میں بجلی چیکتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں بھی ایک خیال آیا تو اس کے بورے جسم میں مسرت کی اہرسی دوڑ گئی۔ اے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس بے حسی اور بے بسی سے نجات حاصل کر لے گا۔ اے خیال آیا تھا کہ ایک بار کئی سال پہلے اسے ایک انجکشن لگا کر ای طرح بے حس وحرکت کر دیا گیا تھا تو اس نے آئی ٹی لیعنی آئیڈیاز ٹرانسفر کے ذریعے حرکت کو اینے ذہن میں اس انداز میں مسمویا کہ اس کے ذہن میں حرکت اس طرح مجیلتی چکی گئی جیسے دھند چیلی ہے اور پھر اس حرکت کے دباؤ سے اس کے اعصاب میں حرکت شروع ہو گئی تھی۔

کو یہ سب کچھ بہت ست ردی سے ہوا تھا لیکن بہر حال وہ کا میاب ہوگا تھا کہ نہ صرف کا میاب ہو گیا تھا کہ نہ صرف اندھیرا تھا بلکہ یہاں حرکت کرنے والی کوئی چیز بھی نہ تھی جسے وہ

د کیھنے کے لئے آیا ہے۔ پھر اس نے جس طرح یہ فقرہ بولا تھا وہ فقرہ من کر اسے احمال ہوگیا تھا کہ معاملات نارال نہیں ہیں۔

"میں پہلے کروگ ہوں پھر یہودی۔ تم نے درست سمجھا ہے۔
میں تمہاری لائن یہاں سے واپس لے جاؤں گا اور پوری دنیا میں اس کی نمائش کروں گا کہ بیہ ہے اس آ دی کی لائن جے نا قابل تنخیر سمجھا جاتا تھا'' ۔۔۔۔۔ رابر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بری ففرت بھرے انداز میں عمران کی لات پر اپنے پیر کی ضرب بوی نفرت بھرے انداز میں عمران کی لات پر اپنے پیر کی ضرب بھی کی گائی۔

دو نہیں۔ کروگ کی قربانی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آؤ واپس چلیں''....۔کشوما پیجاری نے کہا اور واپس مڑ گیا۔

"اب قربانی کے وقت ملاقات ہوگی اور تمہاری موت کی باقاعدہ وڈیوفلم بنائی جائے گی' ..... رابرٹ نے زہر یلے لہجے میں کہا اور واپس مڑکر دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموش بیٹا ہوا تھا۔ اسے واقعی اپنی اس عجیب وغریب بے بی کی سجھ نہ آ رہی تھی کیونکہ آج تک اس کا بیہ اقدام بھی ناکام نہیں ہوا تھا کہ ذہن کو آیک نقطے پر مرکوز کر کے اعصاب کو تحریک دی جائے لیکن اس بار ایسانہیں ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ما تک رہا تھا کہ وقت کر اقدام وہ اس کے ذہن پر ابھار و بے لیکن اس فرقت گرتا چلا گیا۔ غار کے دہانے سے اسے وقت کا اندازہ جو رہا تھا۔ پھر رات پڑگئی۔ غار میں اور غار کے باہر گھپ اندھرا چھا گیا تھا۔ پھر رات پڑگئی۔ غار میں اور غار کے باہر گھپ اندھرا چھا گیا

والی حرکت اب ساکت ہو چکی تھی۔ پھر آٹھ افراد نے مل کرعمران كواتفايا ادراس وہانے كى طرف لے جانے كھے۔عمران اس وقت جو بے بسی محسوس کر رہا تھا اس کا تجربہ اسے سیلے بھی نہ ہوا تھا۔ وہ تسمى لاش كى طرح لوكول كے باتھوں ميں اٹھا اس غارے باہر لايا گیا۔ باہر اندھیرے کے بادجود کافی لوگ اکٹھے تھے۔ البتہ کہیں مجہیں مشعلیں جلائی گئی تھیں جس کی وجہ ہے کائی روشی ہو رہی تھی۔ پھر عمران کو ایک او تحی چٹان ہر لے جا کر لٹا دیا گیا۔ اس چٹان یر یا قاعدہ لوہ کے کھونے گاڑے گئے تھے۔ دو کھونٹول کے درمیان عمران کا سر ایڈجسٹ کر دیا گیا اور باقی کھونٹوں کے ساتھ رسیال باندھ کر عمران کے بورے جسم اور سر کو بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی و هول کی آواز انھری اور چر وہاں عجیب سے انداز میں ڈھول بجایا جانے لگا۔ ڈھول کا انداز ایبا تھا جیے سی ک آمد کی خوشی پر نہیں بلکہ کسی کے جانے پر ڈھول بجایا جا رہا ہو۔ عیب ی لے تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ بیہ خالص افریقن لے تھی۔ دلال يركسي كي موت يراس انداز من دهول بجائے جاتے تھے۔ عمران نے ایک بار پھر کوشش کی کہ مسی طرح اینے جسم کو حرکت وسے لیکن بے سود۔ اس کا جسم شاید پہلے سے بھی زیادہ بے حس ہو گیا تھا۔ دس کے قریب پہاری اس کے سامنے تقریباً دس فٹ کے فاصلے یر تظار بنا کر کھڑے تھے جبکہ اس قطار کے درمیان رابرٹ کھڑا تھا۔ اب عمران اس کا چیرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اینے انداز سے ہی

آئی تی کے ذریع این فہن کے آتا اور وہاں وہی حرکت بیدا ہو جاتی۔ ہمراجا تک اس کے ذہن میں آیا کہ اس کی دونوں أستكميس نو حركت كرربي بين - اگروه ايني دونون آ تكمون كي حركت کو ذہن میں آئی ٹی کے ڈر لیے منقل کر دے تو اعصاب کو بہ حرکت ولائی جا سکتی ہے۔ چنانجہ اس نے آ تکھیں ٹیزی سے وائیں باکیں تھمانا شردع کر دیں لیکن آئی ٹی کی وجہ ہے اسے آئیسیں بندر کھنی تھیں ورنہ وہ حرکت کو ذہن میں منتقل نہ کرسکتا تھا اس لئے اس نے آ تکھیں تو بند کر لیں لیکن بند آ تھول کے اندر ڈھیلوں کو وائیں بائیں حرکت ویتا رہا۔ کافی ویر گزر گئی پھر اچانک اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور پھر یہ جھٹکا ایک کیکیاہٹ کی شکل افتیار کر گیا۔ اس كا بوراجهم اس طرح كانب ربا تفاجيب انتبائي طاقتور اليكثرك كرنث اس کے جسم میں کراس ہو رہا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ بیر حرکت تیز ہو جائے کیکن ایسا نہ ہو رہا تھا۔ پھر اجا تک بیر ترکت اس طرح بند ہو کئی جیسے بٹن آف ہوتے ہی الیکٹرک کرنٹ آف ہو جاتا ہے۔ ای کھے ٹارچوں کی روشنیاں وہانے برتظر آنے لگیں۔ آنے والے

"بارہ بیجنے والے ہیں۔ کروگی دیوتا کی قربانی کا وقت ہو گیا ہے۔ اسے اٹھاؤ اور چلؤ'۔۔۔۔ بڑے پجاری کی آواز سنائی دی اوراس کے ساتھ ہی آٹھ افراد اس کی طرف بڑھنے لگے۔عمران ای طرح بے حس وحرکت بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نمودار ہونے

ايجنث معلوم جورما نقابه

"بارہ بجنے والے ہیں۔ قربانی کا آغاز کیا جائے" ۔۔۔۔۔ اچا تک کافرستان کے بیڑے ہوئے کافرستان کے بیڑے بہاری کشومانے ہاتھ او نچا کر کے چینتے ہوئے کہ لیج میں کہا تو اس کے ساتھ کھڑے دو بیجاری تیزی سے چلتے ہوئے ہوئے ہوئے مران کی سائیڈ سے گزر کر عقب میں چلے گئے۔ عمران می سائیڈ سے گزر کر عقب میں چلے گئے۔ عمران کی سائیڈ کے گزر کر عقب میں چلے گئے۔ عمران کی آواز سن کی آواز سن کی آواز سن کی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ بید کافرستان میں کروگ کا کہ معید ہے اور بیہ بیجاری خون آشام کروگ کو لانے گئے ہوں گے حمران بر چیوڑا جائے گا۔

عمران مسلسل کوششوں میں مصروف تھا لیکن اس کا جہم انتہائی کو جیرت انگیز طور پر بے حس تھا۔ اس نے ایک بار پھر آئی کی کو آزمانے کا فیصلہ کرلیا جس نے پہلے اس کے جہم میں حرکت بیدا کی تھی لیکن پھر میہ کرکت بیدا کی تھی لیکن پھر میہ کرکت بیدا کی جو گئی تھی۔ اس نے آئی تھی سیائے بھائے سے کا بخت مکمل طور پر ختم اور ایک بار پھر آئھوں کے وقعیلوں کو سرج لائٹس کی طرح دائیں با کیس گھمانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس حرکت کو آئی ٹی کے ذریعے اپنے ذہن میں منتقل میں اس حرکت کو آؤاذ کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن ابھی پچھ دیر ہی گزری تھی کہ کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن ابھی پچھ دیر ہی گزری تھی کہ ساتھ کی بڑے سے پرندے کے بروں کی بھڑ پھڑ اہمت کی آواذ اسے کسی بڑے اس کے سر پرکوئی بڑا سا اسے کسی بڑے دی اور پھر اسے کہا بارمحسوں ہوا کہ اس کے سر پرکوئی بڑا سا برندہ بیشا ہوا ہے۔ عمران نے آئیسیں کھول کر اوپر کی طرف دیکھا پرندہ بیشا ہوا ہے۔ عمران نے آئیسیس کھول کر اوپر کی طرف دیکھا

و متعلوں کی روشی میں اس نے ایک کافی برے سائز کے کوے کو ایج سر پر بیٹے ویکھا۔ کوے کی بری می چونج کا رخ عمران کی م تکھوں کی طرف تھا اور اس کی آ تکھوں میں جیز شیطانی چک واضح طور پر دکھائی وے رہی تھی۔ وصول کی لے اب بے صد تیز ہوگئ تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قبیلہ کوئی بہت بوا کارنامہ سرانجام دے رہا ہو اور اس کی ہمت افزائی کے لئے ڈھول بجائے جا رہے ہوں اور پھرعمران نے کوے کو اپنی آ تکھول پر تیزی سے بھکتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ جو نج مار کر پہلے اس کی آسمیں نکال دے گا لیکن دوسرے کمجے دور سے فائر کی آ واز سنائی دی اور اس کے ساتھ ای عمران کے سریر بیٹھا ہوا کوا کریہد چی مار کر اچھل کر پھڑ پھڑا تا موا نیجے جا گرا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریث کی حیز آوازوں کے فضا کونج اٹھی۔ فائزنگ سے یوں محسول ہو رہا تھا جیسے کسی ر بیت یافتہ فوج نے یہاں حملہ کر دیا ہو۔ پجاریوں کے چیخے اور مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا وَازِينَ فَائِزُنُّكَ كَى آوازونِ مِن شَامَلِ ہُو مُنْ اور وهواول كى آوازي بهى لكلخت ختم بو منسكسل فَائرُ نَک اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔

طاقتور انجن کی حامل جہازی سائز کی کار انتہائی ناہموار پہاڑی راستوں پر انچھلتی کورتی آگے بردھی چلی جا رہی تھی۔ کار کو اس قدر و تصلُّے لگ رہے تھے کہ کار ہیں سوار ٹائیگر، جوزف اور گائیڈ گامو تینوں اس طرح الحچل رہے تھے جیسے کسی تیز رفنار جھولے میں بیٹھے ہوئے ہول۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹا ہوا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ یر گائیڈ گاموموجود تھا اور ٹائیگر عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر لے گامو سے شاتم کے بارے میں معلومات حاصل کر کیں تھیں کیونکہ

گامو کئی بار ان پجاریول کا مهمان ره چکا تھا۔ وه انہیں غیر ملی شراب مہا کیا کرتا تھا جس سے بجاری بے صد خوش رہتے تھے اس لئے اسے معید کے محل وقوع اور پجاریوں کے مکانات کے بارے ن

میں بوری تفصیل معلوم تھی۔ ٹائیگر نے اس سے تفصیل معلوم کرنے

کے بعد اعظم گڑھ کے اسلحہ بازار سے نائٹ ٹیلی سکوپس اور نائث

سکوپ دور مار رائفلیں خریدنے کے ساتھ ساتھ میزائل تنیں بھی خرید کر کار میں رکھ کی تھیں۔مشین پسٹل ٹائیگر کے باس موجود تھا جبکہ جوزف کے لئے اس نے نیا مشین پیٹل خرید لیا تھا۔

" ''کیا ہم وہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں' ..... جوزف نے ٹائیگر کی اس خریداری کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" کہا جاتا ہے کہ خرگوش کا شکار کھیلنے جاؤ تو شیر کے شکار کا سامان ساتھ لے جاؤ'' ..... ٹائنگر نے جواب ویا تو جوزف بے اختيار ہنس پڑا۔

"میں نے گاموے جومعلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق ہم تقریباً آ دھی رات کے وقت وہاں پہنچیں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہاں ان بجاریوں نے کوئی سیکورٹی انتظامات کر رکھے ہوں یّا که کوئی غلط آ دمی وماں نہ پینچ سکے کیونکہ انسانی قربانی ونیا کا بھیا تک ترین جرم ہے اس لئے میں نے رات کو دیکھنے والی دور بینیں اور نائث فیلی سکوپس دور مار رائفلوں کے ساتھ ساتھ میزائل تنیں بھی خرید کی ہیں کہ شاید کام آ جائیں'' ..... ٹائیگر نے تفصیل ہے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"" آپ لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں' ..... اجا نک خاموش بیٹے ہوئے گامونے کہا۔

'''ہمارے ہاس کو یا کیشیا کے کروگ معبد کا بڑا پجاری ہے ہوش کر کے کا فرستان کے شاتم میں واقع کردگ معبد کے بڑے بجاری نہیں ہوا'' ..... ٹائلگر نے کہا۔

"تم این طور بر تھیک کہہ رہے ہولیکن مجھے جو کھ نظر آ رہا ہے وہ تہیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس بارے میں افریقہ کے سب سے بڑے وچ ڈاکٹر کارائی سے رابطہ کیا ہے تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا" ..... جوزف نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا۔

"کیا بتایا ہے وی ڈاکٹر نے" ..... ٹائیگر نے اس کی سجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی سنجیدہ کہتے میں ہوچھا۔

''اس نے کہا ہے کہ باس کو بچانے کے لئے اپنی بنائی ہوئی روشن کی لکیر سیاہ بادل پر ڈالی جائے تو سیاہ بادل بھاگ جائے گا''۔۔۔۔۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اپٹی بٹائی ہوئی روشن کی لکیر۔ کیا مطلب ہوا اس کا''۔ ٹائیگر خیران ہو کر کہا۔

'' یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کئے تو میں پریشان ہوں'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں دور مار رائفل کی گولی روشن کی لکیر کے انداز میں اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتی ہے اور بید انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی ہوتی ہے" ...... گامو نے کہا تو ٹائیگر اور جوزف دونوں بے اختیار الحجال پڑے۔

"اوه- اوه- تم تھیک کہدرہ ہو- اس کا مطلب ہے کہ ہمیں

کے پاس لے گیا ہے۔ اس نے باس کو اچا تک بے ہوش کیا ہے اور جم انہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لئے جا رہے ہیں'۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔

"آپ کو کیا خطرہ ہے کہ وہ آپ کے باس کے ساتھ کیا کریں گے"..... گامونے یو چھا۔

" کھے اندازہ نہیں نگایا جا سکتا۔ کھے بھی ہوسکتا ہے "..... ٹائیگر نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میں باس کے سر پر سیاہ بادل کا سامیہ دیکھ رہا ہوں" ۔ جوزف نے بڑے سنجیدہ کیجے میں کہا تو ٹائیگر کے ساتھ ساتھ گامو بھی جونک سڑا۔

''اس کا کیا مطلب ہوتا ہے'' سن ٹائیگر نے کہا جبکہ گامو اموش رہا۔

"شدیدترین خطرہ - انہائی شدید خطرہ - کیونکہ بادل جس قدر گہرا سیاہ ہوگا خطرہ بھی اس قدر زیادہ ہوگا اور جو بادل میں دیکھ رہا ہول وہ انہائی گہرا بادل ہے " ..... جوزف نے بڑے گھمبیر سے لیجے میں کہا۔

''دیکھو جوزف۔ باس کو وہاں کل لے جایا گیا ہے اور انہیں وہاں کل لے جایا گیا ہے اور انہیں وہاں کی بنچ دو روز ہو گئے ہیں۔ جو پچھانہوں نے کرنا ہو گا وہ کوشش کر لی ہو گی لیکن باس اتنا تر نوالہ نہیں ہے کہ ان پچاریوں کے مقابل ہے بس ہو جائے اور پھر میرا دل مطمئن ہے کہ باس کو پچھ

ڈھولوں کی اس نے کا مطلب ہے کہ باس خطرے میں ہے۔ شدید خطرے میں'' ..... جوزف نے کہا۔

ووشکر کرو جوزف کہ ہاس ابھی زندہ ہے ورند میرا تو خیال دوسرا تھا''..... ٹائیگر نے کہا۔

" الكين بيد وهول تو واقعى الوداعى اندازكى لے پر ج رہے ہيں۔ آخر بيد كيوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو ميں نے بھى ايبا ادھر ند ديكھا"۔ گامونے كہا۔

"اس کا بید مطلب تو نہیں کہ وہ اس وفت باس کو ہلاک کرنے والے ہول' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"ابھی دیر ہے۔ میں نے ڈھول کی لے کو اب اچھی طرح سن لیا ہے۔ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ ایبا کریں گے تو اس وفت ڈھول کی لے جوش و خروش وائی شروع ہو جائے گئے"۔ اس وفت ڈھول کی لے جوش و خروش وائی شروع ہو جائے گئے"۔ چوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کارکی رفتار آخری حد تک بڑھا دی اور کار کے اچھنے کودنے میں اس قدر تیزی آگئ جیسے وہ دوسرے لیے الٹ کر کہیں گہرائی میں جاگرے گئے۔

" ہمارے باس دور مار رائفل ہے۔ ہم اس سے دور سے ہی ان لوگوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں درنہ جس طرح تم کار چلا رہے ہو ہم سب مارے جائیں گے اور پھر باس کو بچانا ممکن نہیں رہے گا"۔ ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا۔

یاس کو بچانے کے لئے اسلحہ استعال کرنا ہوگا''..... ٹائنگر نے کہا۔ ''میں ان کا خون پی جاؤں گا''..... جوزف نے غراتے ہوئے لیجے میں کہا۔

"اس کا مطلب ہے جوزف کہ باس کو انہوں نے خطرے سے ضرور دوجار کر رکھا ہے لیکن باس بہرحال زیرہ ہے ورنہ وچ ڈاکٹر یہ نہ کہتا جو اس نے کہا ہے " ..... ٹائیگر نے کہا۔

''ہاں۔ لیکن ہم وہاں پینچیں گے کس وقت''..... جوزف نے کہا۔

"ابھی چار گھنٹے کا مزید سفر اور ہے۔ یہ بھی تم اس طاقتور الجن والی کار کو جس تیزی سے چلا دہے ہو اس کے پیش نظر میں کہدرہا ہوں ورنہ شاید سات آٹھ گھنٹے لگ جاتے"..... گامو نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً تین گھنٹے بعد جب وہ ایک موڑ مڑے تو ان کے کانوں میں دور سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دیں تو وہ تینوں چونک پڑے۔

'' بیہ ڈھول کون بجا رہا ہے'' ..... ٹائنگر نے کہا۔ '' اوہ۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ اوہ۔ اوہ'' ..... لیکفت جوزف نے چینے ویئے کہا۔

"کیا ہوا۔ کیا ہوا ہے۔ بولو' ..... ٹائیگر نے گھبرا کر کہا۔
"ڈھول کی بیہ لے اس وقت بجائی جاتی ہے جب کوئی اس ونیا
سے جا رہا ہوتا ہے۔ الیم لے کسی کی موت پر بجائی جاتی ہے۔

. گھڑی میں وقت ریکھا۔

''جوزف۔ پیکیس منٹ بعد کار کسی چٹان کی اوٹ میں روکر وینا۔ آگے ہمیں بیدل جانا ہوگا۔ دور مار رائفل تم لے لینا اور اس کوے کو نشانہ بنانا۔ میں وہاں موجود افراد کو مشین پسٹل سے نشاہ بناؤں گا''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

''جمیں چیک کرنا پڑے گا کہ وہاں صورت حال کیا ہے۔ اس کے مطابق حملہ ہو گا ورنہ معاملات الٹا ہمارے خلاف بھی ہو سکے ہیں''…… جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ای کئے تو کہہ رہا ہوں کہ پچیس منٹ بعد کار روک وینا۔ ہم پیدل آگے جا کر صورت حال کا جائزہ لیں گے ورنہ کار کی آوا: انہیں ہوشیار کر دے گ'۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر پچیس منٹ بعد جوزف نے ازخود کار ایک چٹان کی اوٹ میں کر کے روک دی۔

' شینچ اتروگامو' ..... ٹائیگر نے گامو سے کہا اور خود بھی کار سے شیجے اتر آیا۔

"مين كاريس بيضا ربول كا"..... كامو في كها-

''نینچ اترو'' سن ٹائیگر نے کار کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پہلے کیٹر کر ایک جھٹکے سے نینچے اتارتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ گاموسنجلتا پڑائیگر کا بازو بجل کی می تیزی سے گھوما اور گاموکنیٹی پر مڑی ہوئی انگلی کی بجر پور ضرب کھا کر نینچے جا گرا۔ نینچے گرتے ہی

"اوہ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں اب ڈھول کی آواز سن کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ہم ان سے کننے فاصلے پر ہیں ' ..... جوزف نے کار کی رفتار آ ہتہ کرتے ہوئے کہا اور کار میں بری طرح اچھلتے ہوئے وہ تینوں ہی قدر ہے سنجل گئے۔

''ٹائنگر۔ تم رید دور مار رائفل مجھے دو۔ اس سے میں اس نامراد اس کو کے اس سے میں اس نامراد کو کو کا خاتمانہ کروں گا ورنہ ریہ لوگ اسے چھپا لیس گے''۔ جوزف کے کیا۔ نے کہا۔

''ہاں۔ لیکن جمیں فوری طور پر وہاں موجود افراد پر بھی سلے کرنا ہوگا درنہ وہ جھنجھلا کر ہاس پر جملہ کر سکتے ہیں''۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔
''اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دور مار رائفل لے کر ایک آدمی و فرخی جبلہ اور خرف اس کو سے کو نشانہ بنائے جبلہ اور خرف اس کو سے کو نشانہ بنائے جبلہ دوسرا آدمی قریب جا کر ان لوگوں پر فائر کھول دیے'۔۔۔۔۔ گامو نے دوسرا آدمی قریب جا کر ان لوگوں پر فائر کھول دیے'۔۔۔۔۔ گامو نے کہا۔

''اورتم کیا کرو گے''۔۔۔۔ ٹائیگر نے پوچھا۔ ''میرا تو اس فائرنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے''۔۔۔۔ گامو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ اب میہ بتا دو کہ ہم ال شائم معبد تک کتنے وقت میں پہنچیں گئے' ..... ٹائلگر نے کہا۔

"میرا اندازہ ہے کہ بیں منٹ سے نصف گھنٹہ لگ جائے گا"۔ گامو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے کلائی پر بندھی ہوئی

ہوں'' جوزف نے تیز لیج میں کہا اور دوڑتا ہوا چٹانوں میں عائب ہو گیا تو ٹائیگر نے بھی جیب سے مشین پسل نکالا اور وہ بھی ۔ چٹانوں کے ورمیان دوڑتا ہوا اس طرف کو جا رہا تھا جہاں ملکی سی روشنی دکھائی وے رہی تھی۔ پھر یہ روشنی قریب آ محقی۔ وصول کی نے میں آپ جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا حا رباتها جوش وخروش مين اضافه موتا جا ربا تحار اب است وبال موجود افراد نظر آنے لگ سے عصر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب سے لوگ اس کے معین پسل کی رہنے میں ہیں۔ چٹان پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے گلے میں تھی ہوئی دور بین این آ تھول پر لگائی تو اے ایک معبدجس پر کوا بیٹا ہوا تھا، نظر آنے لگا۔ اس معبد کی بیرونی دیوار بر دو بڑی مشعلیں موجود تھیں جس کی وجہ سے وہاں خاصی روشنی ہو رہی تھی۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر وال افراد قطارینائے مؤدمانہ اندازیش کھڑے تھے اور ان کے پیچھے پچھ فاصلے پر دو افراد کے میں ڈھول ڈالے انہیں بڑے جوش وخروش

ٹائیگر قطار ہیں موجود دس افراد ہیں سے ایک آدمی کو دیکھے کر چونک پڑا کیونکہ باقی افراد ہیاریوں کے مخصوص لباس ہیں شے لیکن اس آدمی نے جینز کی بینٹ اور اس بر جبکٹ پہنی ہوئی تھی اور پھر غور سے دیکھنے پراس آدمی کے ہاتھ ہیں مشین پسل بھی اسے نظر آگیا لیکن اسے نظر آگیا لیکن اسے میں کھڑے گیا لیکن اسے میں ہوگی تھی کہ بیلوگ اس انداز ہیں کھڑے

ہے ہجانے میں مصروف تھے۔

اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹائیگر کی الات گھومی اور اٹھنا ہوا گامو ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے جا گرا اور ساکت ہوگیا۔ '' یہ کسی بھی وقت گڑ بڑ کر سکی ہے''…… ٹائیگر نے کہا۔ '' اے ہلاک کر دو۔ اب ہم نے اس کا اجار تو نہیں ڈالنا''۔
حن قد نے کہا۔

" بي جار يائي مستول سے يہلے موش ميں نہيں آئے گا اور سكتاہے كہ ہميں اس كى ضرورت برخ جائے اس كئے اسے الے ہى یرا رہنے دو' ..... ٹائیگر نے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کار کی ڈی کھول کر اس میں موجود بیک کھییٹ کر کھولا۔ اں میں سے نائن میلی سکوپ نکال کر اس نے جوزف کی طرف یوها دی اور دوسری اینے گلے میں لٹکا لی۔ پھر اس نے دور مار را تفل نکالی۔ اس میں میگزین فٹ کیا اور اسے بھی جوزف کی طرف برھا دیا۔ کو وہ دل سے یبی جاہما تھا کہ خود اسے استعال کرے لین جوزف بہرحال اس سے زیادہ تجربہ کار تھا۔ پھر وہ عمران کا ساتھی تھا اس کئے وہ اس موقع پر اسے کسی طرح بھی ناراض نہ کرنا عابتا تھا۔ پھر اس نے بیک بیں سے مشن پینل نکال کر اس کا میگزین چیک کیا اور اے اپنی جیب میں ڈال کر اس نے وگی بند

''اوہ۔ اوہ۔ جلدی کرہ جلدی۔ ڈھول کی لیے بدل گئی ہے۔ اب وہ ہاس کی قربانی تیار کر کے لانے والے ہیں۔ میں جا رہا

كيا وكي رہے ہيں كيونك ٹائلگر جس اينكل برموجود تھا اس سے اس قطار کی بیک سائیڈ اسے نظر آ رہی تھی اور جو کھے وہ لوگ دیکھ رہے تھے وہ ٹائیگر کونظر نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے آ تھول سے دور بین ا تار کر میلے ادھر ادھر دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کہاں ہے ا اس کا اینگل زیادہ درست رہ سکتا ہے اور پھر ایک چٹان ہر اس کی نظریں جم تنئیں۔ وہ اس چٹان سے کود کرینچے اتراجس پر وہ موجود تھا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس چٹان کی طرف بڑھا جہاں اب وہ يبنيخنا حيابتنا تفار تھوڑی وري بعد وہ اس چڻان پر اوندھے منہ لينا ہوا تھا۔ اس نے دور بین آ تکھول سے لگائی تو اسے میہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ اب نہ صرف وہ قطار اسے صاف نظر آ رہی تھی جو وہاں موجود تقی بلکه سامنے والا حصہ بھی بخوبی نظر آ رہا تھا۔ وہان کوئی آ دی چٹان ہر بشت کے بل لیٹا ہوا تھا اور پھر اس آ دمی کوغور سے و یکھتے ہی ٹائیگر بے اختیار اچھل میرا کیونکہ غور سے و یکھنے پر وہ اسے بیجان گیا تھا۔ یہ اس کا باس عمران تھا اور پھر ایک پجاری نے قریب آ كر ماته لبرايا اور يتحي بث كر قطار مين كمرا بهو كيا- اس ك ساتھ بی ٹائیگر نے ایک بڑی جمامت کا کوا عمران کے سر پر بیٹا د يكها۔ اس كى چوني آ كے كى طرف جھى موئى تھى۔ عمران بے حس و حرکت بڑا ہوا تھا۔ اس کےجسم اور سر دونوں سائیڈول برلوہے کے کھونے گڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔

"اوه اوه جوزف نجانے کہاں ہے" ..... ٹائلگر نے بربراتے

ہوئے کہا۔ گواس کے پاس مشین پسل موجود تھا اور عمران اور سب بجاری بھی مشین پسل کی ریٹے میں خصے کیکن مشین پسل میں جو میگزین تھا اس کی گولی ٹارگٹ بر پہنچ کر پھیل جاتی تھی جبکہ رائفل کی گولی بھیلتی نہ تھی اور نہ ہی پھٹتی تھی اس لئے اس پوزیشن میں اس کوے کو رائفل کی گولی سے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ مشین پسل کی فائرنگ سے کوا تو ہلاک ہو جاتا لیکن ساتھ ہی عمران کا چرہ اور میں ہمی رخمی یا ڈیجے ہو سکتی تھیں اس لئے ٹائیگر اس پوئیشن کی میں مشین پسل استعال نہ کرسکتا تھا۔

"جوزف جلدی کرو۔ باس خطرے میں ہے" سا ٹائیگر نے قدرے چیخی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے یفتین تھا کہ ڈھولوں کی تیز 😤 آوازوں میں اس کی آواز پیجاریوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے گی۔ کے البیتہ اسے یقین تھا کہ جوزف تک اس کی آواز بھنچ جائے گی کیونکہ وہ میں کہیں قریب ہی موجود ہو گا لیکن جوزف کی طرف سے کوئی جماب نے ملا تو ٹائیگر دوریین آتھوں سے لگائے ایک بار پھر غور سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ بھاری جہامت کا کوا اس کے سریر بیٹھا ہواتھا اور اس کی چونچ آگے کی طرف جھی ہوئی تھی اور صاف مع کھائی وے رہا تھا کہ وہ کسی بھی کمجے عمران کی آ تھوں میں اپنی چوچ مار دے گا۔ ایک ہار تو ٹائیگر کا دل جایا کہ وہ مشین پسفل سے ال كوے ير فائر كر دے ليكن چراس في اپنے آپ كو روك ليا کیونکہ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اس کے فائر کی وجہ سے عمران کا چمرہ یا

ا جھل کرینچ گرا اور اس کے بعد ہاتی پیجاریوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ البتہ بجتے ہوئے ڈھول لیکفت بند ہو گئے۔

ٹائلگر نے شائیں شائیں کی آوازوں کے ساتھ ہی شعلے ان وهول بجانے والوں کی طرف لیکتے ویکھے تھے۔ انہیں جوزف نے كولى مار دى تقى \_ ٹائيگر مسلسل فائرنگ كي جلا جا رہا تھا كيونك كئ بجاری اب بھی اٹھ کر بھا گئے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ٹائنگر نے اس وقت ٹریگر سے انگل مٹائی جب اسے سو قصد یقین ہو گیا کہ اب تمام پہاری تقینی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ فائر تک روک کر ٹائیگر نے چٹان سے نیجے چھلا گگ نگا دی اور پھر دوڑتا ہوا عمران ک طرف برصف لگا۔ ای دوران ایک سائے کو عمران کی طرف برصف و مکھ کر ٹائیگر کے ہونٹ بے اختیار جھینچ گئے لیکن دوسرے کمجے اس نے سائے کو پہیان لیا۔ وہ جوزف تھا۔ اس کی سبیڈ واقعی قابل رشک بھی۔ چند کھوں کے فرق سے جب ٹائیگر وہاں پہنچا تو جوزف جنون کے عالم میں زمین برگڑے ہوئے کھونٹے ایک ہی جھکے سے الهازم جلا جارها تها جبكه ثائيكراس بينك جيكث والے كى طرف مر گیا۔ قریب سے ویکھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ یہ آ دمی غیرملکی ہے۔ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اسے سیدھا کیا اور بھراس کی جیکٹ کی تلاشی لیٹا شروع کر دی۔ تھوڑی دریے بعد وہ اس کی جیب ے چند کافترات برآ مر کینے میں کامیاب ہو گیا۔ البتہ جیک کی ایک چھوٹی سی جیب سے اسے ایک کارڈ بھی مل گیا جس پر کوئی تحریر

آئھوں کو کوئی نقصان پنچے۔ البتہ اس نے بیسوج لیا تھا کہ سب
سے پہلے وہ اس بینٹ اور جیکٹ والے مسلح آ دمی پر فائر کھولے گا
کیونکہ اس کے ہاتھ میں مشین پسل عمران کے لئے انہائی خطرناک
ٹابت ہوسکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا دہا تھا ٹائیگر کا دل بیٹھتا
جا رہا تھا۔ ڈھول کی لے میں جوش وخروش مسلسل اور لمحہ بہ لمحہ بردھتا
جلا جا رہا تھا۔

'' بیہ جوزف کیا کر رہا ہے'' ..... ٹائنگر نے دانت مینے کے انداز 🖊 میں کہا لیکن اس کھے بائیں ہاتھ بر موجود ایک چٹان کے سیجے ہے 🗂 شعلہ سا نکلنا دکھائی ویا اور پھر روشی کی ایک کلیس کی بلک مھیکنے ہے 🛈 بھی کم عرصے میں عمران کے چیرے کی طرف برصی نظر آئی۔ اس 💆 کے ساتھ ہی ٹائیگر نے دور سے ایک کریہہ آ واز سنی اور وہ بھاری جسامت کا کوا اٹھل کرعمران کے سرے اٹھٹا ہوا سائیڈ پر جا گرا اور بھر چند کھے تڑینے کے بعد ساکت ہو گیا۔ جوزف کا نشانہ سو فیصد درست خابت ہوا تھا۔ ایبا نشانہ جسے تقریباً ناممکن سمجھا جا سکتا تھا اور 🖰 بھرای کھے ٹائیگر نے اس بینٹ جیکٹ والے کا وہ ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا جس میں اس نے مشین پسلل بکڑا ہوا تھا کہ اس نے بجلی کی سی جیزی سے مشین پول کا رخ معمولی سا مور کر فریگر دبا ویا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر کومسلسل وہائے رکھا اور ہاتھ کو معمولی سا دائیں بائیں حرکت ویٹا رہا۔ دوسرے کھے اس کی اس کارروائی کے نتائج سامنے آ گئے۔ وہ بینٹ جبکٹ والا چیختا ہوا

کی لہر سی دوڑ گئی۔

" فَاتَرَبَّكُ كَى آوازوں سے پہاڑیاں گونج آتھی ہوں گی- یہاں فوج کا کوئی اڈا نہ ہو' ..... ٹائیگر نے کہا۔

" ہاں۔ ہوسکتا ہے۔ جلدی چلو۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے فکنا ہوگا" ..... عمران نے کہا تو جوزف نے بجائے چلنے کے دوڑنا شروع کر دیا لیکن پھراس کی رفتار کم ہوگئی کیونکہ عمران کو اٹھا کر اس ناہموار او نچے نیچے راستوں پر دوڑنا تقریباً تاہمکن تھا۔ بہرحال دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسلسل گھوم کر عقب میں اور سائیڈوں میں دیکھتا رہا۔ وہ بے حد چوکنا نظر آ رہا تھا کیونکہ اس حالت میں انہیں کسی طرف سے بھی آسانی سے ٹارگٹ بنایا جا سکتا تھا لیکن کارتک جینچے تک کوئی روٹل سے بھی اس نے نہ کوئی روٹل اس خالے نہ کوئی روٹل اس خالے نہ کارتک جینچے تک کوئی روٹل اس خالے نہ کارتک جینچے تک کوئی روٹل اس خالے نہ کارتک جینچے تک کوئی روٹل

''اس گامو کا کیا کرناہے'' ۔۔۔۔ ٹائٹیکرنے کہا۔

میرکون ہے' .....عمران نے بوچھا۔ اسے جوزف نے کارکی عقبی سیٹ پر لٹا دیا تھا اور ٹائیگر نے مختصر طور پر اسے گامو کے ہارے میں بتا دیا۔

''اے یہاں درمیانی جگہ میں ڈال دو۔ یہاں تو سے مرجائے گا''۔۔۔۔عمران نے کہا اور ٹائیگر نے بے ہوش پڑے گامو کو اٹھا کر دونوں سیٹوں کے درمیان خلا میں ڈال کر ایڈ جسٹ کر دیا اور پھر جوزف نے کارکی ڈرائیونگ سیٹ سنجال کی جبکہ ٹائیگر عقبی سیٹ پر نہ تھی۔ کارڈ دونوں اطراف سے بالکل سادہ تھا۔ اس نے کارڈ اور کاغذات جیب میں ڈآلے اور پھر وہ عمران اور جوزف کی طرف مڑ گیا۔ جوزف، عمران کو اٹھا کر کاندھے پر اس طرح ڈال رہا تھا جیسے عمران بے ہوش ہو۔

"کیا ہوا"..... ٹائیگر نے دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہوئے ما۔

"باس کا جسم مکمل طور پر بے حس وحرکت ہے۔ صرف گردن اور سرحرکت کرتا ہے، " جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اس رابرٹ کی لاش بھی ساتھ لے چلو، " عمران نے کہا۔
"باس۔ اس کی جیب سے کاغذات اور کارڈ بھی نکال لیا ہے۔
اب اسے کہاں اٹھائے اٹھائے پھریں گے، " شائیگر نے کہا۔
"ٹھیک ہے چلو۔ مجھے ہیتال داخل کرانا ہوگا۔ تجانے یہ کس جھاڑی کا ذہر ہے کہ جسم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، " سے عمران نے کہا۔
"کیا یہ زہر کا نے کی نوک پر تھا ہاں ' سے جوزف نے پوچھا۔
دہ عمران کو اٹھائے واپس چلا جا رہا تھا۔ عمران کا چرہ اس کے عقبی طرف تھا اور ٹائیگر اس کے عقب میں چل رہا تھا۔

"بال- لیکن کیا تههیں اس بارے میں معلوم ہے".....عمران نے چونک کر پوچھا۔

''لیں ہاس۔ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گئے'' ..... جوزف نے بڑے وثوق سے کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں کے چروں پر اطمینان

بعد کار کا وہ عقی دروازہ جس طرف عمران کے پیر ہے کھلا جبکہ دوسری طرف دروازہ کھلنے کی اورسری طرف دروازے کے ساتھ ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے کار کے اندر کی لائٹ خود بخود جل اُٹھی تو اس روشنی میں جوزف کے دونوں ہاتھوں میں بکڑی ہوئی عجیب سے تیز رنگوں کی حال چھپکلیاں دکھے کر ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ جوزف نے دونوں چھپکلیاں دونوں کے این کی دموں سے پکڑا ہوا تھا اور دونوں چھپکلیاں مسلسل رشمر رہی تھیں۔

''ٹائیگر۔ باس کی بینٹ سے ان کی پنڈنی باہر نکالو۔ ان کی پنڈلی ننگی کرد۔ جلدی کرو'' ..... جوزف نے کہا۔

" نیسی چھپکایاں لے آئے ہو ' ۔ ۔ ۔ ٹائیگر نے احتجاجا کہا۔
" جیسے جوزف کہہ رہا ہے ویسے کرو' ۔ ۔ ۔ عمران نے کہا تو
ٹائیگر نے ہونٹ بینچے۔ اب اسے عمران پر غصہ آ رہا تھا جو اس حد
ٹائیگر نے ہونٹ پر اعتاد کر رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ بچھ کہہ نہ سکتا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر عمران کی بینٹ کا پائنچہ دونوں ہاتھوں سے اوپ
کی طرف تھینے تو بینڈلی کا پچل حصہ نظر آئے لگا۔

''یا تنچہ تھاہے رکھنا'' ..... جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گہرے سرخ اور سیاہ رنگ والی چھپکلی کو عمران کی بینڈلی کے کھلے جھے پر رکھ دیا۔ البتہ اس کی دم اس کی انگلیوں بیس ہی رہی۔ چھپکلی اس طرح بینڈلی سے چسٹ گئی تھی جیسے جو تک چسٹ جاتی ہے اور پھر کار کی اندرونی روشنی میں ٹائیگر نے عمران کی بینڈلی کے اس عمران کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انتہائی تاہموار راستے پر کار کو بری طرح اچھلنا ہے اور عمران کا جسم چونکہ مکمل طور پر بے حس ہے اس لئے اسے سنجالنا ضروری ہوگا اور پھر وہی ہوا۔ کار کے اچھلنے کی وجہ سے عمران کا جسم بھی ساتھ ساتھ اچھل رہا تھا لیکن ٹائنگر اسے سنجال لیتا تھا۔ کچھ دیر بعد جوزف نے اچا تک کار کی رفار آ ہستہ کرنا شروع کر دی۔

"كيا موابئ" .....عمران نے بوچھا۔

"باس آب کوٹھیک کرنا ہے ورنہ زیادہ دیر ہو جانے سے معاملہ گڑ بھی سکتا ہے' ..... جوزف نے جواب دیا۔

" کیے ٹھیک کرو گئے" .....عمران نے کہا اور ای کم جوزف نے کار روک دی۔

'' بیں ابھی آرہا ہوں ہاں' ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا اور کار کا وروازہ کھول کر اندھیرے میں اثر گیا۔ باہر چونکہ گہرا اندھیرا نھا اور آسان پر گہرے بادل تھے اس لئے ستاروں کی روشی بھی غائب تھی۔ اس اندھیرے میں جوزف نجانے کہاں چلا گیا تھا اور کیا کرنے گیا تھا۔

"جوزف کوئی گربرہ نہ کر دے باس" ..... ٹائیگر نے کہا۔
"دنہیں۔ جوزف ہے حد سمجھ دار ہے۔ بے فکر رہو ان عمران کے بیٹ بڑے اطمینان مجرے کیج میں جواب دیا تو ٹائیگر، عمران کے جوزف پر اس حد تک مجروے پر جمران رہ گیا۔ تقریباً آ دھے گھنے

صے کو جس پر چھکلی چیٹی تھی تیزی سے سابی مائل ہوتے ویکھا اور اس کے ہونٹ مزید بھٹی گئے۔ چند لمحول بعد جوزف نے ایک جھٹا در ہاتھ گھما کر وہ چھکلی اندھیرے میں پھینک دی اور پاتھ گھما کر وہ چھکلی اندھیرے میں پھینک دی اور پھر دومری تیز زرد اور گہرے مبز رنگ کی چھکلی کو بنڈلی پر اس علمہ رکھ دیا جہاں سے پہلی چھکلی کو اٹھایا تھا۔ چند کموں بعد جوزف نے اسے بھی ایک جھٹلے سے کھینچا اور اسے بھی بازو گھما کر دور کہیں اندھیرے میں پھینک دیا۔

"باس- یہ افریقہ کی سب سے زہر ملی چھپکلیاں ہیں۔ ان کی دھیں اندھیرے میں جگنو کی طرح چھکتی ہیں تاکہ مسافر رات کے وقت ان کا شکار نہ بن سکیل اور جہال میہ چھپکلیاں یائی جاتی ہیں

وہاں کی چٹانوں پر یہ موجود ہوتی ہیں تو ان کی دموں کے حیکنے کی وجد سے بوں لگتا ہے جیسے چٹان پر بے شار جگنو موجود مول۔ میں نے آتے ہوئے انہیں ویکھا تھا لیکن چونکہ مجھے ان کی ضرورت نہ تحقی اس کئے میں صرف و نکھنے تک محدود رہا۔ وچ ڈاکٹر کا ما گی ان چھیکیوں سے روکشی جھاڑیوں کے کانٹوں مربیگے ہوئے زہر کا علاج معالجه كرتا تفا۔ ان كانٹوں كا زہر دنيا كا سب ہے خوفناك زہر كہلاتا ے اس کئے ان جمار موں کو انسان وسمن جمار یاں کہا جاتا ہے اور افریقہ کے قبائل ان جھاڑیوں کو جہاں بھی دیکھتے تھے جلا کر را کھ کر دیے تھے کیونکہ اس سے بے شار افراد ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہ روکشی حمازیوں کے کانٹے کی نوک پر موجود زہر ہوتا ہے جو انسانی جسم کو چوہیں گھنٹوں کے لئے مکمل طور پر بےحس وحرکت کر دیتا ہے۔ البتہ اس کی نشانی سے بوتی ہے کہ بے حس ہونے والا آدمی پول سکتا ہے، من سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور گردن اور اس سے اوپر مع جود سر کو بھی حرکت وے سکتا ہے لیکن اس کا باتی جسم مکمل طور پر بے حس ہوتا ہے جاہے گولیاں کیوں نداتار دی جائیں اسے مجھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے لیتی آب کے جسم کو روشی جھاڑیوں کے کانٹوں کی نوک پر موجود زہر سے بے حس وحرکت کیا گیا ہے۔ روکشی جھاڑیاں الیی ای وزران بہاڑیوں میں پیدا ہوتی این' ..... جوزف نے یوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ہے جو دوسرے افریقیوں میں نہیں ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے آخرکار وہ بات پوچھ لی جو وہ کائی عرصہ سے پوچھنا جا بتنا تھا لیکن پھر خاموش ہو جاتا تھا لیکن پھر خاموش ہو جاتا تھا کہ جوزف کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اسے ایک معصوم اور سادہ دل آ دی سمجھنا تھا اس لئے اسے دکھ نہ بہنچانا جا بتنا تھا۔

'دی قدرتی طور پر متوازن شخصیت ہے۔ بیلنسڈ آ دمی۔ ایسے آدمی ہزاروں میں نہیں انکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن، ول خیالات اور عمل سب متوازن ہیں۔ یہ ہمیشہ مثبت سوج رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی سلیم الفطرت اقراد کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہی سلیم الفطرت اقراد کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے اندر ان لوگوں کے لئے جو مادرائی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں خود بخود کشش پیدا ہو جاتی ہے' ۔۔۔۔ عمران نے وضاحت کرتے ہیں خود بخود کیا۔۔۔

'' میں صرف آپ کا غلام ہوں باس اور بس'' ..... جوزف نے بڑے مران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار بڑے سادہ سے البج میں کہا تو عمران اور ٹائیگر دونوں بے اختیار مسلم الفطرت ہونے پریفین آ گیا۔

" مجھے اب شدید پیاس لگ رہی ہے ".....عمران نے کہا۔ "مبارك مو باس - آب راكشى زبر سے آزاد مو كئے بيں۔ ميں دیتا ہوں مانی'' ..... جوزف نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ بروھا کر کار كا ذيش بورد كھولا اور اس ميس موجود ياتى كى بوتل تكال كر اس نے ٹائنگر کی طرف بڑھا دی اور ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ ٹائنگر نے بوٹل کھول کر عمران کے منہ سے نگا دی اور عمران اس طرح غثا غث یائی ینے لگ گیا جسے پیاسے اونٹ یائی یہتے ہیں۔ چند کھوں بعد برقل ختم ہو گئی تو ٹائیگر نے خالی بوتل کار سے ماہر میمینک دی۔ عمران کے جسم میں اب حرکت ممودار ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران ٹائیگر کے سہارے اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا 🗸 "مبارک ہو باس۔ جوزف نے واقعی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ كبلى بات تو يدكداس كا نشانه بي مثال ب كدراكفل كى كولى الن فاصلے پر ٹھیک اس کوے کو اٹھا لے گئ اور پھر آپ کے جسم سے

''تم جوزف کونیس جائے۔ میں اسے جانتا ہوں۔ یہ افریقہ کا وہ راز ہے جو ابھی تک افریقہ پر بھی نہیں کھلا۔ اس کے سر پر واقعی بے شار افریقی وچ ڈاکٹرول کے ہاتھ ہیں'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

عجیب وغریب اعداز میں اس زہر کا فاتمہ حقیقت بدے باس کہ

میں تو اندر سے خوفز دہ ہو گیا تھا''..... ٹائیگر نے کہا۔

"وليكن باس كيول- جوزف من آخر اليي كيا بات يا خصوصيت

کروگ کے مرکزی معبد کا بڑا بجاری اشوگا ابنی رہائش گاہ ہے۔ مخصوص کمرے میں بدیٹا شراب پینے میں مصروف تھا کہ پاس بھے ہوئے فون کی کھنٹی نے اٹھی تو اشوگا نے رسیور اٹھا لیا۔

''ہاں۔ کون بول رہا ہے' ۔۔۔۔۔ اشوگائے بڑے تکمانہ کیجے ہیں کہا۔ وہ ای انداز میں بولتا تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق کوہ چونکہ مرکزی معبد کا بڑا بجاری تھا اس کئے دنیا بھر میں موجود کروگی اس کے غلام بیں اور ظاہر ہے اس کے ساتھ رابطہ کوئی کروگی بھی کر

"چیف آف ڈبل ریڈ بول رہا ہول' ..... دوسری طرف سے ایک سردی اور بھاری آواز سائی دی تو اشوگا بے اختیار چونک پڑا۔
"جیف آپ۔ کیوں فون کیا ہے۔ کوئی خاص بات' ..... اشوگا نے قدرے بوکھلائے ہوئے اور جیرت بھرے لیجے میں کہا کیونکہ

ڈبل ریڈ تنظیم کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کیونکہ رابرے سے اس کے تعلقات تھے اور رابرٹ ڈبل ریڈ کاسپیٹل ایجنٹ تھا لیکن چیف سے بات آج پہلی بار ہو رہی تھی۔

"رابرث آپ کے پاس آیا تھا۔ پھر نہ اس نے رابطہ کیا ہے۔ اور نہ ہی اس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ کہاں ہے وہ "..... چیف نے کہا۔

''وہ دو روز پہلے کا فرستان گیا تھا۔ پھر اس نے رابطہ نہیں۔ کیا''……اشوگانے کہا۔

'' کا فرستان۔ کیوں۔ وجہ۔ وہاں کیوں گیا ہے وہ''..... چیف نے جیرت بھرے کہتے میں کہا۔

"کافرستان میں کروگ معبد کے بوے پہاری نے مجھے فون کر کے بتایا کہ پاکیشیا معبد کا بوا پہاری ایک آوی کو بے ہوش کر کے کافرستان لایا ہے اور دونوں مل کر اس آوی کی قربانی کروگ دیوتا کو دینا چاہتے ہیں ہاں گئے اجازت حاصل کرنے کے لئے اس نے مجھے فون کیا تھا۔ رابرت اس وقت یہاں میرے پاس موجود تھا۔ وہ پاکیشیا کا نام س کر اور بیس کر کہ وہ آوی بے حد خطرناک ہ، چونک پڑا۔ اس نے مجھے کہا کہ بیرآ دی ان کا شکار ہے۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ خود اپنے سامنے اس آوی کی قربانی دلانا کا نام عمران ہے اور اس کی لاش لے جانا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے یہاں جو چاہتا ہے اور اس کی لاش لے جانا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے یہاں کے چند گھنٹوں میں تو کافرستان نہیں پہنچا جا سکتا تھا اس لئے سامنے اس جو چند گھنٹوں میں تو کافرستان نہیں پہنچا جا سکتا تھا اس لئے

رابرٹ نے کہا کہ میں اس قربانی میں ایک دن کی تاخیر کراؤں تو میں نے بوے ہواری کو کہہ دیا کہ یہ قربانی کل رات بارہ بجے ہو گی اور میرا خصوصی نمائندہ رابرٹ میری طرف سے شرکت کرے گا۔ پھر رابرٹ میہاں سے طیارہ چارٹرڈ کرا کر کافرستان چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں مجھے نہیں معلوم' سے بورک بجاری اشوگا کے اس کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں مجھے نہیں معلوم' سے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''ریہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ عمران جیما آدی آپ کے گ بجاریوں کے ہاتھ کیے لگ سکتا ہے۔ آج تک بڑے بڑے ایجنٹ 🔞 اسے نہیں چھو سکے' ۔۔۔۔۔ چیف نے چیختے ہوئے کہا۔

اے نہیں چھو سکے' ۔۔۔۔۔ چیف نے چیختے ہوئے کہا۔

و استے کہ کیا وہاں سے معلوم نہیں کرا سکتے کہ کیا gauber میں معلوم نہیں کرا سکتے کہ کیا gauber ہوا ہے۔ رابرٹ پہنچا ہے میانہیں اور اب کہاں ہے' ..... چیف نے کہا کہا

"دسیں مرکزی معبد کا بڑا پجاری ہوں۔ میں خود کیسے اسے فون کروں۔ یہ میری تو بین ہے۔ وہ خود ہی فون کرے گا' ..... بڑے سےاری نے کہا۔

"آپ کو معاوضہ دیا جائے گا"..... دوسری طرف سے چیف

نے کہا۔

"اچھا کتنا" سرے پہاری نے چونک کر بوچھا۔ اس کی آئی تھی اور لہجے میں تیزی موجود تھی۔ آئی تھی اور لہجے میں تیزی موجود تھی۔ "ایک لاکھ ڈالر لیکن مکمل معلومات فوری حاصل کریں"۔ چیف نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ آپ معاوضہ بھجوا ویں۔ بھر میں اسے فون کروں گا''…… بڑے بچاری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''آپ کا کسی بینک میں آن لائن اکاؤنٹ ہے'' ۔۔۔۔ چیف نے بوچھا۔ ''ہاں۔ کسالا یونٹی بینک میں ہے' ۔۔۔۔۔ بڑے پجاری نے خوش کر کہا۔

''کیا نمبر ہے اکاؤنٹ کا'' ..... چیف نے پوچھا تو بڑے پیجاری اشوگا نے اکاؤنٹ نمبر ہتا دیا۔

''میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کا بینک آپ کو فون کر دے اطلاع ملتے ہی تمام معلومات حاصل کر کے مجھے بتانی ہیں۔ میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا''…… چیف نے کہا۔ ''آپ کا فون نمبر کیا ہے''…… ہڑے پچاری نے پوچھا تو چیف نے نمبر بتا دیا۔ بڑے پچاری نے اسے دو تین بار زیر لب دو ہرایا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ اس طرح بات یاد رکھتا تھا، پھر اس نے سے اس کی عادت تھی کہ وہ اس طرح بات یاد رکھتا تھا، پھر اس نے

" یہ ہوئی نا بات۔ بغیر کچھ ویتے کہہ رہا تھا کہ معلومات کر کے

طرف سے ایک منمناتی سی آواز سنائی دی تو بڑا پجاری اشوگا چونک "

''تم کون ہو اور بڑا بجاری کشوما کہاں ہے۔ اس نے مجھے کال
کیوں نہیں کی اور تم نے کیسے جرائت کی ہے' ۔۔۔۔۔ بڑے بجاری نے
طلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسے واقعی آکاش پر غصہ آگیا تھا
کیونکہ وہ بڑا پجاری نہ تھا پھر بھی اس نے مرکزی معبد کے بڑے
بجاری کو فون کر دیا تھا۔ اشوگا پجاری کے مطابق یہ اس کی تو بین

"میں بڑے پجاری تحقوم کا بیٹا ہوں اعلیٰ مقام۔ میرا نام آکاش ہے''.... دوسری طرف سے اس طرح منہناتی ہوئی سی آواز ش کھا گیا۔

''تم بڑے پہاری کے بیٹے ہو۔ وہ خود کہاں ہے'' ۔۔۔۔۔ اس بار بلامے پہاری اشوگا نے قدرے زم کہتے میں کہا۔

"اے ہلاک کر دیا گیا ہے اعلیٰ مقام''..... دوسری طرف سے کہا گیا تو اشوگا بجاری ہے اختیار احصل میڑا۔

"کیا۔ کیا کہدرہے ہو۔ کس نے اسے ہلاک کیا ہے۔ کیوں کیا ہے۔ کیوں کیا ہے۔ میں کہا۔ ہے' " بین بورے کیا گاری نے انتہائی جیرت بھرے کیج میں کہا۔ " میں کافرستان کے دارائکومت گیا ہوا تھا۔ آج واپس آیا ہوں تو پتہ چلا کہ بڑا بجاری کشوما معبد سے گھر واپس نہیں آیا اور نہ ہی

فون اشد ہورہا ہے تو میں معبد گیا۔ وہاں ہرطرف لاشیں بڑی ہوئی

بتاؤں۔ میں اس کا ملازم ہول کیا'' ..... بڑے پجاری نے بربر اتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً نصف گھٹے بعد فون کی گفتی نے اٹھی تو بڑے پجاری نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ہاں۔ کون یول رہا ہے' ..... بڑے پجاری نے تحکمانہ کہج میں کہا۔

"بینک سے اسٹنٹ مینجر بول رہا ہوں سر اشوگا"..... دوسری طرف سے ایک قدرے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔

''ہاں۔ رقم پہنچ گئی ہے۔ کتنی ہے' ۔۔۔۔۔ بڑے بجاری نے مسرت بھرے کہتے میں کہا۔

" اس کی اطلاع دینے کے لئے کال کی گئی ہے " اس دوسری ایس اس کی اطلاع دینے کے لئے کال کی گئی ہے " اس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے رسیور رکھ دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ڈائری نکالی اور اسے کھول کر و کیھنے لگا۔ وہ اس ڈائری میں درج کا قرستان کے بڑے پہاری کشوما کا فون نمبر معلوم کرنا چاہتا تھا تا کہ اسے فون کر بڑے معلومات حاصل کر سکے۔ اس لیجے فون کی گھنٹی ایک بار پھر نگا گئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ہاں۔ کون بول رہا ہے'' ..... اشوگا نے اپنے مخصوص تحکمانہ لہج میں کہا۔

"كافرستان سے آكاش بول رہا ہوں اعلىٰ مقام" ..... دوسرى

تھیں جن میں کشوما کی لاش بھی شامل تھی اور اعلیٰ مقام، وہاں کروگ دیوتا کی لاش بھی موجود تھی۔ اسے گولی ماری گئی تھی''۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ رہے مکن ہے کہ کروگ و بوتا کو ہلاک کر دیا جائے'' ..... اشوگا پجاری نے ایک بار پھر چینے ہوئے کہا۔ کہا۔

" کروگ دیوتا کی لاش بھی وہیں پڑی ہوئی ملی ہے اعلیٰ مقام۔
تمام بجاریوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے اور ایک یور پی خاد آ دی کی
لاش بھی ملی ہے۔ صرف ایک بجاری زندہ فٹی گیا ہے لیکن وہ شدید
زخمی ہے۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ قریبی چشے تک گھشٹا ہوا پہنی
گیا اور اس نے اپنے جسم کو پانی میں ڈال دیا جس کی وجہ سے اس
کا خون ٹکلنا بند ہو گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دور سے
کا خون ٹکلنا بند ہو گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نو وہ کا گو نامی
بجاری پانی میں بڑا کراہ رہا تھا۔ میں نے اسے باہر ٹکالا اور اس
سے ساری پانیں معلوم کیں کہ کس طرح سے سب ہوا''…… آ کاش
نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

"کیا ہوا ہے۔ تفصیل بتاؤ"..... بڑے پجاری نے اشوگا سے چھا۔

"اعلیٰ مقام۔ اس بجاری نے بتایا ہے کہ پاکیشیا معبد کا برا بجاری اینے چار بجاریوں سمیت ایک بے ہوش آ دمی کو چار پائی بر

ڈال کر کافرستان کے آیا تا کہ یہاں اس کی کروگ و بوتا کو قربانی پین کی جائے۔ میرے باپ نے آپ سے اجازت ماتکی تو آپ نے دوسرے روز رات بارہ بجے کا وقت دیا اور اپنا نمائندہ سیجنے کا کہا۔ چنانچہ آپ کے محم کے مطابق تمام تیاریاں ملسل کر لی تنیں۔ اس آ دمی کو جس کی قربانی وینائھی روکشی جھاڑی کے کانٹے کے زہر ے بے حس وحرکت کر دیا گیا تھا اس لئے اس کی طرف سے سی طرح کی کوئی رکاوٹ کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ پھر آ پ کا نمائندہ پہنچ ا گیا جس کا نام رابرٹ تھا اور وہ بورنی نژاو تھا۔ فی جانے والے پاری نے منایا کہ رات بارہ بیج قریاتی کی تیاری کر لی گئی۔ اس آ دی کو جس کی قربانی ویناتھی اور جس کا نام عمران ہتایا جا رہا تھا، کو زمین برلٹا کر اس کے گرد کھونے گاڑ کر اسے رسیوں سے باعدھ دیا گیا اور تمام پجاری قربانی کی رسم کے مطابق سامنے قطار بنا کر کرے ہو گئے کیونکہ یہ ایک بروی قربانی تھی اور آب اعلیٰ مقام کی اجازت سے دی جا رہی تھی اس کئے اس قربانی پر ڈھول بھی ہجائے جا رہے تھے۔ پھر میرے باپ نے کروگ دیوتا کو معبد سے لا کر عمران کے سریر بٹھا دیا اور خود وہ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ نے جانے والے بچاری کے مطابق اس سے پہلے کہ کروگ دیوتا قربانی کو منظور كرتا اور اس آ دمى عمران كى آ تكھيں تكالما اجا تك دور سے ايك شعلہ قضا میں تیرتا ہوا آیا اور سیدھا کروگ دیوتا کے جسم میں کھس گیا اور کروگ د بوتا الحیل کر سائیڈ ہر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی دور

سے فائرنگ شروع ہو گئ اور سب سے پہلے اعلیٰ مقام، آپ کا نمائندہ ینچ گرنے چلے گئے۔
نمائندہ ینچ گرا اور پھر ساتھ ہی سب لوگ ینچ گرنے چلے گئے۔
اس کے بعد فئے جانے والے بجاری نے بتایا کہ ایک افر لقی حبثی جو دیووں جیسے جسم کا مالک تھا اور ایک مقامی آ ومی دوڑتے ہوئے وہاں آئے اور کھونے اکھاڑ کر اس عمران کو کاندھے پر ڈال کو واپس چلے گئے'' ۔۔۔۔۔ آگاش نے تفصیل سے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''دوہ بجاری جون گیا ہے اس کا اب کیا حال ہے' ..... براے 🔐 پجاری اشوگا نے پوچھا۔

''اس کا علاج ہوگا تو وہ نکے جائے گا ورنہ نہیں''..... آ کاش نے راب دیا۔

''سنو۔ میں تہمیں تمہارے باپ کی جگہ بوا پچاری مقرد کرتا ہوں۔ آئ سے تم کافرستان معبد کے بوئے پچاری ہو۔ اگر ایک اس کروگ دیوتا ہلاک کر دیا گیا ہے تو دوسرا موجود ہو گار تم نے اس کی بہتر برورش کرنی ہے۔ میں جلد ہی تہمیں دوسرا دیوتا بھجوا دوں کا گا۔ تم نے تمام پچاریوں کی لاشوں کو جلا دینا ہے لیکن اس یور پی گا۔ تم نے تمام پچاریوں کی لاشوں کو جلا دینا ہے لیکن اس یور پی فراد دوبارہ فون کرنا۔ اس کے متعلق میں پھر بتاؤں گا۔ سمجھ گئے'' ..... بوے فون کرنا۔ اس کے متعلق میں پھر بتاؤں گا۔ سمجھ گئے'' ..... بوے پہاری اشوگا نے کہا۔

"آپ کی مہریانی اعلیٰ مقام۔ میں ہمیشہ آپ کا اور کروگ و بوتا

کا تابعدار رہوں گا۔ میں ایک گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا'۔
آکاش نے قدرے مسرت بھرے کہتے میں کہا اور اس کے ساتھ بی
رابط ختم ہوگیا تو بڑے پجاری اشوگا نے کریڈل دبایا اور ٹون آن
پر اس نے ڈبل ریڈ کے چیف کے نمبر پریس کرنے شروع کر
دیئے۔ دوسری طرف تھنٹی بجنے کے بعد رسیور اٹھا لیا گیا۔

''لیں'' ۔۔۔۔۔ چیف کی بھاری سی آواز سنائی دی۔ یہ اس کا براہ راست نمبر تھا ورنہ اس کی فون سیکرٹری فون اٹنڈ کرتی تھی۔

"برا پجاری اشوگا بول رہا ہول"..... اشوگا نے کہا۔

"اوہ اچھا۔ کیا معلوم ہوا ہے رابرٹ کے بارے میں۔ کہاں ہے وہ'' ..... دوسری طرف سے بڑے اشتیاق آمیز کہے میں کہا

''آپ کا سیش ایجنٹ رابرٹ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی لاش کا فرستان کی پہاڑیوں میں بردی ہے''۔۔۔۔۔ اشوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کیا۔ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ جارا سپیشل ہی نہیں سپریم ایجنٹ تھا۔ وہ کیسے مارا جا سکتا ہے " ..... دوسری طرف سے چیف نے لیکفت حلق کے بل چینے ہوئے کہا۔

" بجھ پر چیخ کی ضرورت نہیں ہے چیف۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ بہرحال وہ ہلاک ہو چکا ہے " است اشوگا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

"لین کیسے۔ کس نے اسے ہلاک کیا ہے " اس بار چیف نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا تو بڑے پجاری نے آکاش کی بتائی ہوئی تفصیل دو ہرا دی۔

"اده- اوه- به بهت برا ہوا- رابرٹ غلط فہمی میں مار کھا گیا۔
اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے- اسے فورا اپنی کارروائی کر دیلی ا حا ہے تھی۔ بہرحال اب تم اس رابرٹ کی لاش وہیں دفنا دو۔ اسے کے بہاں مت بھیجو'' ..... چیف نے کہا۔

''ہم تو پجاریوں کی لاشیں جلاتے ہیں۔ تہہارے رابہ کی و لاش بھی جلا دیں گئے''……اشوگانے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ ایہا ہی کر دو' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو بڑے پہاری اشوگا نے رسیور کھ دیا۔ اب اسے آکاش کی طرف سے کال کا انتظار تھا اور پھر تقریباً ایک گھنٹی نئج اٹھی تو بڑے پہاری اشوگا نے تقریباً ایک گھنٹے بعد فوان کی گھنٹی نئج اٹھی تو بڑے پہاری اشوگا نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ہاں۔ کون بول رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ بڑے پجاری اشوگا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

" کا فرستان سے برا بجاری آکاش بول رہا ہوں اعلیٰ مقام '۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی وی۔

" ہاں سنو۔ تمام لاشیں مع اس بور پی رابرٹ کی لاش کے جلا کر راکھ کر دو اور معبد کے تمام کام اپنے باپ کی طرح سرانجام دو۔

میں جلد ہی منہیں دوسرا کروگ دیوتا بھجوا دون گا'' ..... بڑے پجاری اشوگا نے کہا۔

"بری مہریانی اعلیٰ مقام لیک ایک بات کی آپ سے اجازت کی نہیں ہے اجازت کی نہیں ہے اجازت کی ہے اختیار چونک کین ہے اس کا شکاری اشوگا ہے اختیار چونک روا

'' ''س بات ک''..... اشوگا نے کو جھا۔

''اعلیٰ مقام۔ پاکیشیا کا بڑا بجاری ماشو جس آ دمی کو لے آیا تھا اور جس کی قربانی کروگ و ہوتا نے بھی منظور کر لی تھی لیکن پھر اس آ دمی عمران کے ساتھی پہنچ گئے اور وہ سب کو ہلاک کر کے اسے لے گئے۔ کیا اسے واپس نہ لیا جائے تا کہ قربانی پوری کی جا سکے''۔۔۔۔ آکاش نے کہا تو بڑا پجاری اشوگا ہے اختیار چونک

"لکن وہ انہائی خطرناک آ دی ہے۔ تم اسے کیسے لے آ و کے ۔ یہ تہارا کام نہیں ہے۔ ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھیوں نے سب کوختم کر دیا حتیٰ کہ کروگ دیوتا پر بھی گولی چلا دی اس لئے تم یہ خیال دل سے نکال دو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وی اس لئے تم یہ خیال دل سے نکال دو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ویسے کروگ دیوتا خود ہی اس سے نمٹ لے گا''…… بڑے پجاری اشوگا نے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔

" کھیک ہے اعلیٰ مقام۔ آپ کا فرمان سر آ تکھوں پر۔ تھم کی التھیل ہوگی' ...... آکاش نے کہا۔

سپیش نبر های سیربز

مظهرهمايماك

"ایبا کرو گے تو کروگ دیوتا تہیں خوشیاں دے گا ورنہ تم اس کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ کوئی خاص بات ہو تو فون کر ایا کرنا" سے بڑے بجاری اشوگانے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

حصهاول ختم شد

خال براورز گاردن اون ملتان

اس ناول کے تمام نام مقام کر دار واقعات اور پیش کر دہ ہوئیشٹر قطعی فرضی ہیں۔ سی قسم کی جزوی یا کلی مطابقت محض اتفاقیہ ہوگ۔ جس کے لئے پبلشرز' مصنف پر نٹر قطعی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ناشر ----- مظہر کیا ہم ایم اے اہتمام ---- محمد علی قریشی تزئین ----- محمد علی قریشی طابع ---- سلامت اقبال برینٹنگ پریس ملتان

کتب منگوانے کا پتہ

ارسمالان ببهلی پیشنز بازنگ ملتان 106573 0336-3644441 Ph 061-4018666

E.Mail.Address

arsalan publications@gmail.com

عمران دائش منزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بایک زیرو حسب عادت استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

" بیٹھو' ۔۔۔۔۔ رسی سلام وعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی وہ اپنے کئے مخصوص کری پر بیٹھ گیا۔

" آپ نے مخصوص کری پر بیٹھ گیا۔

" آپ نے اب دائش منزل کو دانستہ نظرانداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کوشاید یاد نہیں رہا ایک ہفتہ بعد آپ آئے ہیں''۔ بلیک

"جارے ایک شاعر داغ نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ داغ پر جو صدمے گزرتے ہیں وہ آپ بندہ نواز کیا جانیں".....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

زیرو نے یا قاعدہ شکایت کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس

"كيا مطب-كيا آپ بيكها چاہتے ين كرآپ برصدے

کوے کا سریر بیٹھ کر اس کی آ تکھیں میں چونچ مارنے اور سامنے بجاریوں کے موجود ہونے کی تمام تفصیل دوہرا دی۔

''یہ۔ بیاسب کیسے ہوا۔ اوہ۔ اوہ۔ ویری بیڈ۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹائنگر اور جوزف اگر وفت پر نہ چنجنے۔ تو کیا وہ بہن گئے۔ لیکن کیسے۔ انہیں کس نے اطلاع دی'' ..... بلیک زیرو نے جیرت مجرے کیجے میں کہا۔

"سلیمان کا رابطہ جب میرے ساتھ نہ ہوا تو اس کی جھٹی حس نے الارم بجانا شروع کر دیا اور پھراس نے ٹائیگر کوسیل فون پر کال كر كے تشويش كا اظهار كيا۔ ٹائلگر نے بھى سليمان كى اس تشويش كو سجیدگی سے لیا۔ پھر اس نے معلوم کر لیا کہ میں کار میں اس علاقے میں گیا ہوں جہاں کروگ معبد ہے۔ ٹائیگر نے عقلمندی کی کہ رانا بائس جا كراس نے جوزف كو سارى بات بتائى اور پھر وہ دونوں وہاں گئے تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ میں آیا تھا لیکن پھر واپس جلا گیا ہوں میری کار نجانے انہوں نے کہاں چھیا دی تھی کیکن جوزف کو ان کی ہاتوں پر یقین نہ آیا تو اس نے رات کو چھاپہ مارا اور ایک پجاری کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اس پجاری نے انہیں بتایا کہ میں نے چونکہ کروگ دیوتا کی تو بین کی تھی اس کئے برا پجاری مجھے بے ہوش كر سے كروگ ديوتا كو قرباتى دينے كے لئے جاربائى پر ڈال كر کا فرستان معبد جو شاتم علاقے میں ہے، لے گیا ہے۔ پھر ٹائنگر اور جوزف نے ایک اسمطر کے ذریعے کافرستان جانے کا قریبی راستہ

گزرے ہیں۔ کسے جدمے '.... بلیک زیرو نے چونک کر جرت مجرے لیج میں کہا۔

روس بین تو موت کا ذاکفہ چکھ کر واپس لوٹا ہوں۔ اگر ٹائیگر اور جوزف عین وقت پر نہ پہنچ جاتے تو اب تک ذاکفوں کا حساب کتاب دے کر بھی فارغ ہو چکا ہوتا''……عمران نے کہا تو بلیک زیرو کا چہرہ حیرت کی شدت سے گڑ سا گیا۔

"کیا ہے بھی آپ کا نداق ہے یا" ..... بلیک زیرو نے جمرت بھرے کہتے میں کہا۔

رے ب میں ہے۔ "میر میرانہیں کروگ دیوتا کے پجاری کا مذاق تھا اور شکر کہے کہ وہ اپنے مذاق میں کامیاب نہیں ہو سکا'' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

رے ہوئے کھیجے ۔ "کیا آپ واقعی سجیدہ ہیں' ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے ہونے کھیجے ۔ ہوئے کہا۔

"باں۔ مرنے کی حد تک سنجیدہ" .....عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار انچل پڑا۔

بین ریرب بوا ہے۔ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہوا کیا ہے'۔
بلیک زرو نے اشتیاق بھرے کہ میں کہا تو عمران نے پاکیشیا کے
کروگ معبد جانے، وہاں بے ہوش ہونے اور پھر کافرستان کے
معبد میں ہوش آنے، جسم کے مکمل طور پر بے حس وحرکت ہونے،
جسم کو حرکت میں لانے کی اپنی کوششیں اور پھر بھاری جسامت کے

کی بجائے میرے سر میں اتر عتی تھی لیکن جوزف نے یہ کارنامہ سرانجام دے دیا اور اس کی جلائی ہوئی گولی ٹھیک اس کوے کو تکی اور وہ اچھل کر میری سائیڈ پر جا گرا اور چند کھیے تڑییے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس وقت ٹائیگر نے مجھے بیجانے کے لئے ایک اور کارنامہ سرانجام دیا۔ بچاریوں کی قطار میں ایک بوریی نژاد آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل بھی تھا۔ اس نے بینٹ اور ليدر جيكث پنني جوني تھي۔ كوے كو كولى كلتے ہى وہ يوريي آدى ہاتھ میں بکڑے ہوئے مشین پیلل سے مجھ پر فائر کھول سکتا تھا اس طرح بھی میرا خاتمہ ہو جاتا لیکن ٹائیگر پہلے سے اس خطرے کو سمجھ گیا تھا۔ جیسے ہی کوے کو گولی لگی ٹائلگر نے اس بور بی بر فائر کھول دیا اور پھر ہاقی بجار بوں کو ختم کیا۔ جوزف نے ڈھول والوں کو اڑا 👥 ۔ اس طرح وہاں موجود سب افراد ہلاک ہو گئے تو جوزف نے مجھے رسیوں سے رہائی ولائی اور پھر مجھے اینے کاندھے پر اٹھا لیا۔ میراجهم ململ طور پر بے حس وحرکت تھا۔ صرف گردن سے اوپر کا حصه حركت كرسكتا تقا اور مين بول سكتا تقاء سن سكتا تقاء سمجه سكتا تقا کیکن حرکت نه کرسکتا تھا۔ مجھے لا کر کار کی عقبی سیٹ پر کٹا دیا گیا اور جوزف کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ بڑے پیجاری نے سن جھاڑی کے کانے کی نوک بر موجود زہر کو استعال کر کے مجھے بے حس وحرکت کیا گیا ہے تو جوزف فوراً سمجھ گیا اور پھر ایک جگہ کار روک کر وہ کارے اثر گیا اور پھر کہیں سے دو گہرے رنگوں کی

معلوم کیا۔ اس اسمگلرے انہوں نے ایک گائیڈ بھی ساتھ لے لیا جو خود استنظر تھا۔ پھر انہیں دور سے ڈھول بھٹے کی آواز سنائی دی۔ و افریقہ میں کی لے اداس اور عم کی لے تھی جو افریقہ میں کسی سے مرنے یر بجائی جاتی ہے۔ یہ لے س کر جوزف سمجھ گیا کہ میری قرباتی وی جا رہی ہے۔ ٹائیگر جاتے ہوئے خصوصی اسلحہ ساتھ لے گیا تھا۔ نائث ٹیلی سکوپس اور دور مار راکفل بھی ان کے پاس تھی۔ جوزف نے دور مار راکفل لے کی جبکہ ٹائیگر نے مشین پسفل اور پھر وہ آ کے بڑھے۔متعلول کی روشنی میں انہوں نے جو منظر دیکھا ان کے مطابق زمین میں کھوننے گاڑ کر مجھے ان کے درمیان کٹا 💢 رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا۔ سامنے پجاری لائ بنائے کھڑے تھے جبکہ ان کا کروگ دیوتا میرے سریر بیٹھا تھا اور وہ کسی بھی کہتے میری آئکھ میں اپنی چونے مارسکتا تھا کیونکہ اے ٹریننگ یہی وی جاتی ہے کہ قربانی کیتے ہوئے سب سے پہلے انسان کی آئیسیں نویے۔ پھراس کی شہرگ میں چونچ اتار کرخون بی لے اور پھر باتی گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ اس کوے کا خاتمہ كرنے كے لئے اگرمشين يعل كا فائر كيا جاتا تو ميرى آتك يا چره زشمی ہو سکتا تھا جبکہ را تفل کی گولی سے ایبا نہ ہو سکتا تھا لیکن اندھرے میں دور مار رائفل سے اس فدر درست نشانہ کہ صرف وہ كوا بلاك بهو جائ اور مجھ كوئى نقصان ند يہني ايك نا قابل يفين بات ہے کیونکہ ہاتھ کی معمولی غلط جنبش سے گولی اس کوے کو لگنے

چھپکایاں بکڑ لایا اور دونوں چھپکایاں اس نے یکے بعد دیگرے میری
پنڈلی پر ڈال دیں۔ انہوں نے مجھے کاٹا۔ ان کا زہر اس قدر تیز تھا
کہ اس نے کانٹے کے زہر کا خاتمہ کر دیا اور پھر مجھے بے حد پسینہ
آیا اور میرے جسم میں حرکت عود کر آئی اور پھر واپس دارالحکومت
تک چنچتے تی جی میں بالکل ٹھیک ہوگیا'' .....عمران نے تفصیل بتاتے
ہوئے کہا جبکہ بلیک زیرو ایسے سن رہا تھا جیسے بی کوئی دلچسپ اور
پراسرار کہانی سنتے ہیں۔

پراسرار نہای سطح ہیں۔

''یہ سب بچھ ہوا اور بہاں کسی کو پنہ ہی نہیں۔ لیکن وہ بور پی

کون تھا اور کیوں وہاں موجود تھا اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیے

اس کروگ دیوتا کے بارے میں معلوم ہوا اور آپ کیوں وہاں

اکیلے پہنے گئے'' ۔۔۔۔ بلیک زیرو نے جیرت بھرے لیجے میں کہا۔

''میں نے ایک تصویری نمائش میں ایک تصویر دیکھی جس میں

ایک لڑی رسیوں سے بندھی پڑی تھی اور ایک بھاری جہامت کا کوا

اس لڑی کے سر پر بیٹھا تھا۔ اس لڑی کے جہرے پر جو بے بی ،

لاچارگی اور خوف طاری تھا اس نے مجھے چوٹکا دیا۔ پھر اس تصویر کو

لاچارگی اور خوف طاری تھا اس نے مجھے چوٹکا دیا۔ پھر اس تصویر کو

قربان کی جا رہی ہے تو میں جیران رہ گیا کہ اس جدید دور میں بھی

قربان کی جا رہی ہے تو میں جیران رہ گیا کہ اس جدید دور میں بھی

انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ میں سوچ بھی ندسکتا تھا کہ ایسا

بھی ہوسکتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس لڑکی کے گلے میں جو

مخصوص ہار ہے وہ میں نے کافی لوگوں کے گلے میں دیکھا تھا۔ پیہ

"اس کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا۔ البتہ اس کی جیبوں سے جو کا فلاات ٹائیگر نے نکالے ہیں اس کے مطابق اس کا نام رابرٹ کا فار اس کا تعلق بور پی ملک فان لینڈ کے دارالحکومت سناک سے کہا اور اس کا تعلق بور پی ملک فان لینڈ کے دارالحکومت سناک سے کہا گئی وہ بہال کیوں موجود تھا یہ ابھی پینہ نہیں چل سکا۔ البتہ کا ایک دو بہال کی ایک خفیہ جیب سے ایک کارڈ برآ مد کیا تھا جو کا لئی سادہ ہے۔ اس کی ایک خفیہ جیب سے ایک کارڈ برآ مد کیا تھا جو کا لئی سادہ ہے۔ اس کو چیک کرنے میں کیال سادہ ہے۔ اس کو چیک کرنے میں بہال آیا ہوں'' سے مران نے کہا اور اس کے ساتھ بی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

"تم جائے بناؤ میں لیبارٹری میں اسے چیک کر کے آتا ہوں'' سے مران نے جیب سے ایک سفید رنگ کا کارڈ ٹکال کر

ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بردھ گیا جو لیبارٹری میں کھلٹا تھا۔ عمران نے تقریباً ایک گفتہ لیبارٹری میں گزارا اور پھر واپس آ گیا۔

"میں چائے لے آتا ہوں۔ میں نے ای لئے فلاسک میں ڈال دی تھی کہ نجانے آپ کتنی دیر لیمارٹری میں گزار دیں '۔ بلیک زیرو نے کہا اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران کرت پر بیٹے کر ہاتھ میں کراے ہوئے کارڈ کو غور سے و کیھنے لگا جس چاپ سیاہ رنگ کے الفاظ واضح طور پر نظر آرہے تھے۔ پھر اس نے کارڈ کو اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ای کمچے بلیک زیرو دونوں ہاتھوں میں کپ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے میں کپ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ اٹھائے وہ میز کی دوسری طرف موجود آپی کری یہ بیٹھ گیا۔ کپ اس نے میز پر رکھ دیا۔

"عمران صاحب۔ کارڈ کا کیا ہوا"..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کارڈ کو اٹھا کر بلیک زیرو کے سامنے رکھ دیا۔

''خود چیک کر لؤ' .....عمران نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے چائے کی چسکی لے کر کپ واپس میز پر رکھ دیا۔ بلیک زیرو نے کارڈ اٹھایا اور اس پر موجود الفاظ کوغور سے پڑھنے لگا۔

"و ٹیل ریڈ۔ سے کیا۔ سے کوئی خفیہ نام ہے " ..... بلیک زیرو نے

ہے۔ ''ہاں۔لگتا تو ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی خفیہ تنظیم ما خفیہ انجنسی ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''اور یقیباً اس کا تعلق فان لینڈ سے ہی ہو گا'' ..... بلیک زیرو

وی۔ میں انگوائری پلیز''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ''فان لینڈ کا یہاں سے رابطہ نمبر اور فان لینڈ کے دارالحکومت مناکی کا رابطہ نمبر دے دیں''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"ہولڈ کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ الکوائری آپریٹر اب کمپیوٹر سے چیک کر کے بتائے گی۔
"کیا آپ لائن پر ہیں جناب " ..... چند کمحول کی خاموثی سے کے بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سائی دی۔

ناراض ہوں۔ تم نے مجھے طویل عرصے سے فون ہی نہیں کیا'' میکم نے بڑے اپتائیت بھرے کیج میں کہا۔

"ادر تم تو مجھے فون کر کر کے غریب ہو چکے ہو۔ اب بھی میں نے ہی فون کیا ہے۔ چاہے پانچ سال بعد ہی کیا ہے".....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' پانچ سال پہلے جب تم نے بھھ پر احسان کیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ تمہیں روز فون کر کے تمہارا شکریہ اوا کیا کروں گا لیکن تم نے مجھے ابنا فون نمبر ہی نہیں بتایا۔ اب بولو۔ میں کیا کرسکا تھا'' میکم نے شکایت بھرے لیجے میں کہا۔

"پاکیشیا کی انگوائری کو میرا نام بتا کر نمبر معلوم کر لینا نھا لیکن معلوم ہے کہ مناکع نہیں ہم معلوم ہے کہ تم جیسا کنجوں آ دمی جھے قون کر کے رقم ضائع نہیں کر سے ممران نے کہا تو دوسری طرف سے میکم بے اختیار کھا کہ سے میکم بے اختیار

و کوریا تہیں اور کرتی تھی۔ اس کی جان تم نے بجائی تھی اور پھر تمہاری بیارتی اور پھر تمہاری بیارتی باتیں۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی' .....میکم نے کہا۔

میرارتی باتیں۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی' .....میکم نے کہا۔

میرارتی تھی کا کیا مطلب ہوا' ،....عمران نے چونک کر پوچھا۔

میر تو سرف کا کیا مطلب کار ایکسٹرنٹ میں جال بحق ہو چکی ۔

میران تو صرف اس کی یادیں رہ گئی ہیں' ،....میکم نے افسیس اور بیاردہ کی ہیں' ،....میکم نے افسیس کیا۔

"لین "سین عران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں تمبر بڑا دیے گئے۔عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے تمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔ دوسری طرف سے گھنٹی جنے کی آ داز سنائی دی۔ تیسری گھنٹی پر رسیور اٹھا لیا گیا۔
"لیس میکم کلب" "سالی دی۔ تیسری تھنٹی پر رسیور اٹھا لیا گیا۔

"میں پاکیشا سے علی عمران ایم الیں سی۔ ڈی الیس سی الیس سی الیس سی الیس سی الیس سی مران الیس سے میری بات کراکیں" ممران نے کہا۔

''سوری۔ نام دوبارہ بتا کیں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''علی عمران ایم الیس سی۔ ڈی الیس سی (آکسن)'' ..... اس بار عمران نے رک رک کر اپنا نام اور ڈگر میاں بتاتے ہوئے کہا۔ ''ہولڈ کریں'' ..... چند کمحوں کی خاموش کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔

"مبلوم میکم بول رہا ہول" ..... تھوڑی دیر بعد ایک بھاری کیکن قدرے بلغم زدہ آواز سائی دی جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا تھا کہ بولنے والا ادھیر عمر آوی ہے۔

" علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکسن) فرام پاکیشیا" سے مران نے ایک بار پھر اپنا تعارف کرائے ہوئے کہا۔ "ارے واہ۔ تم عمران۔ تم۔ اوہ۔ اوہ۔ وہ نون آپریٹر نجانے کیا کہہ رہی تھی۔ میری سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا۔ سنو۔ میں تم سے سخت "معلومات بااعتاد ہول گی یا" .....عمران نے سوالیہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔

' دونہیں۔ اس معاملے میں اس کا ریکارڈ اچھا ہے۔ آج تک کسی سے اس بارے میں کوئی شکایت نہیں سی۔ آگرتم کہوتو میں اے فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ وہ تم سے تعاون کرنے گا۔ معاوضہ میں دے دول گا''……میکم نے کہا۔

''ارے نہیں۔ الی کوئی بات نہیں۔ معاوضہ اسے مل جائے گا۔ تم اسے اپنی صانت دے دو کہ وہ مجھے فون پر معلومات مہیا کر دے۔ میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں آن لائن رقم بھوا دوں کا''۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ ہولڈ کرو۔ اس کا فون نمبر چیک کر کے میں بتاتا ہول'' ۔۔۔۔۔ میکم نے کہا اور پھر فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ''جیلو عمران۔ کیا تم لائن پر ہو' ۔۔۔۔۔ چند کمحوں بعد میکم کی آواز سنائی دی۔۔

و میکم میکن پر نہیں کرس پر ہول''....عمران نے جواب دیا تو میکم ہے اختیار بنس پڑا۔ سے اختیار بنس پڑا۔

" " یو نائی بوائے، لکھو نمبر' ..... دوسری طرف سے ہنتے ہوئے اللہ میں کہا گیا اور پھر ایک تمبر بتا دیا۔

'' وس منٹ بعد کا بیری کو فون کر کے میرا ریفرنس دے دینا اور اپنا نام پرنس بتانا۔ یہ کمبا چوڑا ڈگر یوں سمیت نام اس کی سمجھ میں

"اوہ ۔ ویری میڈ۔ مجھے بیس کر بے حد دکھ ہوا ہے" .....عمران نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا۔

''بس نقدریہ ہے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تم بناؤ۔ کیسے فون کیا ہے''۔ میکم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

ایک بور پی نژاو بہاں پاکیٹیا میں ہلاک ہوا ہے۔ اس کی 800 کی ہوں ہے۔ اس کی 800 کی ہوں ہے۔ اس کی ایرے 800 کی ہوں ہے۔ اس کا نام رابرت 800 کی ہیں ان کے مطابق اس کا نام رابرت کی 800 کی ہیں اور اس کا تعلق ستا کی سے ہے۔ اس کی جیب سے لیک کارڈ کی بھی ملا ہے جس پر خفیہ سیاہی سے ڈبل ریٹر ورج ہے۔ کیا تم اس بھی جا ہے ہوں ہیں کھی جائے ہوں ہیں کھی جائے ہوں ہو گھا۔

و کوئی میں جس سے مزید معلومات مل سکیل " ممران نے ای

" ہاں۔ ایک آ دی ہے جس کا نام کابیری ہے۔ اسے یقیناً اس بارے میں معلوم ہو گا لیکن وہ معادضہ لے کر ہی معلومات دے گا کیونکہ بیراس کا پیشہ ہے ".....میکم نے کہا۔

میں پوچھا گیا۔

''براعظم ایشیا میں ہے محترمہ'' ۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اب دیا۔

''اوہ اچھا۔ ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن ہر خاموثی طاری ہوگئی۔

" سیلو۔ کابیری بول رہا ہول، " چند لمحول بعد ایک بھاری مردانہ آواز سائی دی۔

''پاکیشیا سے پرنس بول رہا ہوں۔ جناب میکم نے آپ کو میرے بارے میں نون کیا ہوگا''……عمران نے کہا۔

''اوہ ہاں۔ فرمائے۔ آپ کوکس بارے میں معلومات جا جہیں'۔ کابیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ایک شظیم ہے ڈبل ریڈ۔ اس سے ایک آ دمی کا تعلق ہے جس کا نام رابرٹ ہے۔ ان کے بارے میں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''کس شم کی معلومات چاہئیں آپ کو' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' ڈیل ریڈ شظیم کیا ہے۔ اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے۔ اس کا سربراہ کون ہے اور یہ رابرٹ کون ہے۔ یہ کیا کرتا ہے۔ رابرٹ ان دنول کافرستان میں موجود ہے۔ وہاں کیا کرنے گیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں آئے گا''....میکم نے بینتے ہوئے کہا۔

"ارے۔ میں سوچ رہا تھا ڈائریکٹ کنگ بن جاؤں مگرتم مجھے پرنس بنانے پرمصر ہوتو پھرٹھیک ہے۔ اب تمہارا کہا تو نہیں ٹالا جا سکتا''……عمران نے کہا۔

"اس تعریف کا شکریہ۔ گڈیائی'' ..... دوسری طرف سے کہا گیااور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا۔

"" آپ نے اس ایڈریس پر رابطہ نہیں کیا جو اس رابٹ کے کا غذات میں اس کا دیا ہوا ہو گا' ..... بلیک زیرو نے عمران کے رسیور رکھتے ہی کہا۔

''رانا ہاؤس پہنی کر سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا تھا گیکن ایڈریس اور فون نمبر فرضی نکلے تھے'' سے عمران نے جواب دیا تو، بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پندرہ منٹ بعد عمران نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجئے کی آ واز سنائی دی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

"سٹار نیٹ ورک" ..... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

''میں پاکیشیا ہے برنس بول رہا ہوں۔ کابیری سے بات کرائیں۔ میکم کلب کے میکم کا ریفرنس بھی دیں''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

" پاکیشیا کہاں ہے' ..... دوسری طرف سے جرت بھرے کہج

کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے مطلب کی معلومات مہیا کر وین' ..... کابیری نے کہا۔

'' ٹھیک ہے''……عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ''آپ کا کیا خیال ہے عمران صاحب کہ ڈبل ریڈ اور ہے

ا پ کا کیا حیال ہے مران صامب کہ وہی ربید رابرٹ کس چکر میں ہو سکتے ہیں''..... بلیک زرو نے کہا۔

''میں نے اس پر بہت سوچا ہے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہیں۔ بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آ تا۔ رابرٹ کا کافرستان کے اس معبد میں پہنچنا اور پھر پجاریوں کی قطار میں اس پوزیشن میں کھڑے ہونا کہ اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑا ہوا ہو، اس سے نو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ میرے خاتے کے لئے وہاں پہنچا نقا۔ مشین پسٹل اس نے اس لئے پکڑا ہوا تھا کہ اگر کروگ کوا نقا۔ مشین پسٹل اس نے اس لئے پکڑا ہوا تھا کہ اگر کروگ کوا ناکام کر دیا جائے تو وہ مجھے فوری طور پر ہلاک کر سکے میں اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''لیکن اے کیسے یہ معلوم ہوا کہ آپ کی کافرستان کے اس پہاڑی علاقے میں قربانی دی جا رہی ہے اور وہ بروقت پہنچ بھی گیا''۔۔۔۔ بلیک زیرونے کہا۔

 ''موری برنس۔ اس تنظیم کے بارے میں محدود معلومات تو مل سکتی ہیں تفصیلی معلومات نہیں کیونکہ بید دنیا کی انتہائی خطرناک تنظیم ہے۔ اس ہے۔ باتی رہا رابرٹ تو وہ ڈبل ریڈ تنظیم کا سیشل ایجنٹ ہے۔ اس بارے ہیں معلومات مل سکتی ہیں کہ وہ کا قرستان کیا مقاصد لے کر بارے ہیں معلومات مل سکتی ہیں کہ وہ کا قرستان کیا مقاصد لے کر گیا ہے لیکن ان معلومات کے لئے بھی معاوضہ ایک لاکھ ڈالرز ہو گیا۔ گیا ہے کا بیری نے جواب وسیتے ہوئے کہا۔

''ایک لاکھ ڈالرز بے شک نے لیں لیکن ایک لاکھ ڈالرز جتنی کے معلومات تو مہیا کریں'' .....عمران نے کہا۔

''اس سے زیادہ کی مل جائیں گی اور یہ بھی صرف میکم کی وجہ کا سے ہورہ ہے۔ انہول نے آپ کی بھر پور سفارش کی ہے ورید ہم کا دی ہے۔ انہول نے آپ کی بھر پور سفارش کی ہے ورید ہم کا دی دی لاکھ ڈالرز سے کم کوئی معلومات اس شظیم کے بارے میں مہیا جہا۔ تہیں کرتے''……کابیری نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

روس اور اہنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دیں۔ میکم نے صانت ویں اور اسنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دیں۔ میکم نے صانت دے دے دی ہوگی۔ رقم آپ کو پہنچ جائے گئ '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " دے دی ہوگی ہے۔ نوٹ کر لیں' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر بینک اکاؤنٹ کے بارے بیں اس نے تفصیل بتا دی۔

''اوکے۔ اب آپ معلومات دے دیں۔ معاوضہ آپ کو مل جائے گا''……عمران نے کہا۔

"أب ايك كفت بعد دوباره كال كرين - اس دوران مم كوشش

مہیا نہیں کی جاسکتیں۔ معاوضہ بھجوا دیں۔ گذبائی'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

"اب ہمیں خود ہی معلوم کرنا پڑے گا کہ ڈبل ریڈ کیوں کروگ فرقے کے ساتھ شامل ہے " ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ "کیے معلوم کریں گئے " ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔ "کافرستانی معبد کے بڑے بجاری سے معلومات مل جائیں گئ"۔۔۔۔۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو

''ہاں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں'' ۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا۔ "بید بورپی لوگ دیوناؤں کے چکر میں تو پڑتے نہیں۔ بید تو مادی مفاد مادی سے قائل ہوتے ہیں اس لئے اس کے پیچھے کوئی مادی مفاد ہو جس کی وجہ سے بید لوگ آپ کے خلاف کارردائی کے لئے کافرستان پنچ ہیں "سد بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا۔ پھر تقریباً ایک گھٹے بعد عمران نے فون کا رسیور اٹھایا اور کا ہیری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیتے اور پھر کا ہیری سے رافطہ ہو گیا۔

"کیا ربورٹ ہے ڈبل ریڈ کے بارے میں " سے عرال نے

'' ذیل ریلہ بہودیوں کی خفیہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا دائرہ کار بور بی مما لک اور ایکر بمیا تک ہی محدود ہے کین خصوصی معاملات میں بوری دنیا میں سی تعظیم کام کرتی ہے اور سیظیم ہرفتم کا کام کرتی ہے۔ بڑی بڑی لیبارٹر یوں کو تباہ کرنا، بڑے بڑے خاص افراد کی ہلاکت اور اس جیسے بے شار کام میں تنظیم کرتی ہے۔ اس کا ہیڈکوارٹر ستاکی میں ہے لیکن سمی کو اس سے محل وقوع کا علم نہیں ہے اور ندہی اس کے چیف کے بارے میں کوئی جانیا ہے۔ جہاں تک رابرٹ کا تعلق ہے تو وہ جارٹرڈ طیارے کے ذریعے کافرستان گیا تھا اور اب معلوم ہوا ہے کہ سی نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ ڈیل ریڈ کا سیشل ایجنٹ تھا۔ رابرٹ کی موت سے وبل رید کو بہت برا دھیکا پہنیا ہے۔ بس اس سے زیادہ معلومات

جیب تیزی سے ناہموار علاقے سے گزرتی ہوئی آگے ہوتھی چلی ا جا رہی تھی۔ جیب کی ڈرائیونگ سیٹ پر جیگر اور سائیڈ سیٹ پر کارمن بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹھ یعقوب کوٹرانسپورٹ کا بردا ٹھیکہ دلوا کر جیگر اس کا مینجر بن گیا تھا جبکہ کارمن اپنے مخصوص مقصد کے لئے جدوجہد کر رہا تھا۔

" بہاں پانی کہاں ہے آتا ہے اور کب آتا ہے۔ اب تو بہاں خطرہ بھی نہیں رہا۔ پھر میہ بل کیوں بنائے جا رہے ہیں " ..... کارمن فظرہ بھی نہیں رہا۔ پھر میہ بل کیوں بنائے جا رہے ہیں " ..... کارمن نے کہا تو جگیر ہے اختیار ہنس پڑا۔

مرائم بہلی بار یہاں آئے ہو جبکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے آٹھ سال گزر چکے ہیں اور میں اب مقامی زبان نہ صرف اچھی طرح سال گزر چکے ہیں اور میں اب مقامی زبان نہ صرف اچھی طرح سمجھتا ہوں بلکہ آسانی ہے بول بھی لیتا ہوں اس لئے مجھے یہاں سے لوگوں اور اس ملک کے پس منظر کے بارے میں بہت بچھ معلوم ہو

ملک تھا کین کھر یا کیشیا پہلے ایک ہی ملک تھا کیکن پھر یا کیشیا علیحدہ ملک بن گیا۔ اس کے بعد کا فرستان اور یا کیشیا ایک دوسرے کے وحمن ملک بن گئے۔ پاکیٹیا میں آنے والے بیشتر دریا ی کافرستان کی حدود سے یا کیشیا میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر بین الاقوامی طور پر معامدہ ہوا اور چند دریاؤن پر کافرستان کو ڈیم بنانے 🔂 کی اجازت مل سکتی اور ایسا ہی ہوا اور کافرستان نے ڈیم بنا کر وریاؤں کا یانی بند کر دیا لیکن جب یانی ان کے ڈیموں سے بھی 🖰 🖰 بڑھ جاتا تو وہ یانی احیا تک یا کیشیا جانے کے لئے جیموڑ دیا جاتا 😤 ہے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جب دریا ختم ہو گئے تو دریائی زمین ارغ ہو گئی جس پر لوگوں نے فصلیں کاشت کر لیں۔ رہائشیں رکھ کیں کیکن جب کا فرستان یانی حجور تا ہے تو یہاں سیلاب کی صورت 🖰 میں بری تباہی آتی ہے اور بعض مقامات پر بل نہ ہونے کی وجہ ے پاکیتیا کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطے ہی ختم ہو جاتے یں۔ اب حکومت نے ان علاقوں میں مکانات یا آبادی نہ بنانے کا و قانون ماس کر دیا ہے اس کئے یہ اراضی ایسے ہی بڑی ہے۔ اب び حکومت نے وو پلوں کی منظوری اس لئے دی ہے کہ یہاں جب بھی کا فرستان سے یانی آتا ہے تو اس علاقے میں مل نہ ہونے کی وجہ سے را بطے ختم ہو جاتے ہیں' ..... جیگر ۔ تفصیل سے بات كرتے ہوئے كہا۔

'''مشینری ٹھیک کام کر رہی ہے بانہیں'' ..... کارمن نے کہا۔

"بہت اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ میں نے مقامی لوگول کا واخلہ اس طرف بند کیا ہوا ہے جدھر سرنگ لگائی جا رہی ہے۔ وہال ہمارے بور پی لوگ کام کر رہے ہیں"..... جیگر نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

دولیکن وہاں تو کافی لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا ہوگا۔ الیمی صورت کو کام کرنا پڑ رہا ہوگا۔ الیمی صورت کیس وہاں اس قدر غیر ملکی و کی کر کہیں حکومت نہ چونک پڑے۔ بہر حال یہ حساس علاقہ ہوگا۔ اینٹی جیوش میزائل کی فیکری قریب ہی ہے۔ بہر حال یہ حساس علاقہ ہوگا۔ اینٹی جیوش میزائل کی فیکری قریب ہی ہے۔ بہر حال یہ حساس علاقہ ہوگا۔

"ابھی تو صرف ایک چوتھائی بن ہے اور تین چوتھائی ہاتی ہے"۔ جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"مزيد كتنا وقت كلَّه كا" ..... كارمن في يوجها-

''جس رفتار سے کام ہمو رہا ہے تو مزید دو ہفتے لگ جائیں گئے''…… جیگر نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کارمن کی جیب سے بیل فون کی گفتی بجنے کی آ واز سائی دی تو کارمن نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بیل فون نکال کر اس کی سکرین و کیھنے لگا۔

'' چیف کی کال۔ حیرت ہے'' ۔۔۔۔ کارمن نے کہا اور سیل فون کا ایک بٹن پریس کر دیا۔

" کارمن بول رہا ہوں چیف" .... کارمن نے بٹن پریس کرتے وے کیا۔

'' کارمن۔ تم اس وفت کہاں ہو'' ۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔ اس کی آواز لاؤڈر کی وجہ سے جیگر بھی سن رہا تھا۔ یقیناً کارمن نے خصوصی طور پر لاؤڈر کا بٹن پرلیس کر دیا تھا۔

"بین پاکیشیا میں ہوں اور یہاں جیگر کے ساتھ مل کر برج ساٹ پر جا رہا ہوں۔ جیگر ٹھیکیدار کا مینجر ہے' ..... کارمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''اصل کام کا کیا ہوا ہے'' ۔۔۔۔ چیف نے گول مول سے کہجے یں کہا

"کام ہو رہا ہے اور جیگر کے مطابق بہترین انداز میں ہو رہا ہے۔ ہے۔ میں معائد کرنے خود وہاں جا رہا ہوں چیف"..... کارمن نے مؤدبانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" کام کو تیز کرولیکن معاملات کو کسی صورت بھی او پن نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اگر حکومت یا کیشیا یا پاکیشیا سیرٹ سروس کو معمولی ہی بھنگ بھی پڑ گی تو وہ پوری قوت سے ٹوٹ پڑیں گئے "..... چیف منگ بھی پڑ گی تو وہ پوری قوت سے ٹوٹ پڑیں گئے "..... چیف منگ کھا۔

'' جیف۔ کام کو انتہائی محفوظ انداز میں کیا جا رہاہے آپ فکر مت کریں اور یا کیشیا سیکرٹ سروس کو ابہام تو نہیں ہوسکتا۔ ان کے انصور میں بھی نہ ہو گا' ..... کارمن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ موسمی معلوم نہیں ہے کہ یہاں ایک اہم معاملہ بن کر گر چگا ہے' ..... چیف نے کہا تو کارمن کے ساتھ ساتھ جگر بھی اچھل سے' ..... چیف نے کہا تو کارمن کے ساتھ ساتھ جگر بھی اچھل سے'۔

۔ '''کون سا معاملہ چیف'' ۔۔۔۔۔ کارٹن نے جیرت بھرے لیج میں کما۔

''پاکیشیا کے کروگ معبد کے بڑے پیاری کے پاس پاکیشیا سیرٹ سروس کے لئے کام کرنے والا دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ پہنچا اور ان کی انسانی قربانی کے سلسلے بیس پوچھ کچھ شروع کر دی تو بڑے پیجاری نے اسے بہوش کر دیا۔ چونکہ وہ خود اس کی قربانی وہاں نہ دے سکتا تھا کیونکہ تین ماہ بیس ایک قربانی دی جا

سكتى ہے اور دو ماہ پہلے قربانی وی جا چکی تھی اس کئے اس نے اس یے ہوش عمران کو اینے پجاریوں کے ذریعے کا فرستان کے کروگ معید پہنچا دیا۔ وہاں کے بوسے پجاری ے مل کر اس عمران کی قربانی وی جانی تھی کہ رابرٹ کو اطلاع مل گئی۔ رابرٹ نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی کہ اگر عمران کی قربانی وے دی گئی تو وہ اں کی لاش لائے گا تا کہ یہود نیوں کو جو اسے اپنا وحمٰن تمبر ایک سمجھتے ہیں دکھائی جا سکے اور اگر کسی وجہ سے ایسانہیں ہوتا تو پھر وہ خود ہی عمران کا خاتمہ کر دے کیونکہ عمران کا خاتمہ بوری دنیا کے جبود بول كى سب سے بوى خواہش ہے۔ چنانچہ ميں نے نہ صرف اسے اجازت وے وی بلکہ کافرستان کے بڑے پیجاری کو مرکزی معبد کے بڑے پجاری کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا کہ وہ رابرٹ کے مال سینجنے تک قربانی نہ دے اور پھر رابرٹ جارٹرڈ طیارے کے زریعے وہاں بہنچ گیا لیکن پھر جو اطلاع ملی اس نے مجھے پریشان کر را ہے ..... چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوسے کہا۔ ''وہ کیا اطلاع ہے چیف'' ..... کارمن نے چونک کر کہا۔ " "رابرٹ كو بلاك كر ديا كيا ہے " ..... چيف نے كہا تو كارمن كا

چہرہ جیسے بگڑ سا گیا۔
"کیا۔ کیا چیف۔ یہ آپ کیا کہدرہے ہیں۔ رابرٹ ہلاک ہو
گیا ہے۔ یہ کیے ممکن ہے۔ وہ تو ہمارا سپیشل ایجنٹ تھا۔ اس نے تو
یہ شار کارنا مے سرانجام ویتے تھے''……کارمن نے بے حد جذباتی

انداز میں چیخے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ تمہارے جذبات بھی میرے جیسے ہی ہیں۔ جب میں سے نے یہ خبر سی تھی تو میں بھی ایسے ہی جذباتی ہو گیا تھا لیکن حقیقت بہر حال حقیقت بی ہوتی ہے۔ رابرٹ کو واقعی ہلاک کر دیا گیا ہے'' ۔۔۔۔ چیف نے سرد کہیجے میں کہا۔

''لیکن بیا سب ہوا کیے۔ کس نے رابرٹ کو ہلاک کیا ہے اور کیے۔ وہ تو بے حد تیز اور ہوشیار آ دمی تھا''..... کارمن نے کہا۔ '' جو مصدقہ رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اس عران کو کسی جھاڑی کے کانے کے زہر کی بناء پر مکمل طور پر بے حس و حرکت کی تھا۔ وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت کیا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے حس و حرکت تھا کیکن اس کے باوجود رابرٹ نے مشین پسٹل ہاتھ میں حرکت تھا کیکن اس کے باوجود رابرٹ نے مشین پسٹل ہاتھ میں

پکڑا ہوا تھا اور وہ اس عمران سے صرف دس فٹ کے فاصلے پر موجود تھا تاکہ اگر کوئی بھی گڑ ہڑ ہو تو وہ خود اس عمران کے جسم میں

مشین پسل کی تمام گولیاں اتار دے۔ پھر اس کے سامنے اس

کوے کو جے کروگ دیوتا کہا جاتا ہے، لا کرعمران کے سر پر بٹھا دیا

الياب پھراس سے پہلے كه كروگ ديونا عمران كى آئكھ ميں اپني چونچ

مارتا کہیں سے دور مار رائفل کا فائر ہوا اور رات کے وقت بھی نشانہ

اس قندر در ست نفا که گولی اس کروگ دیوتا کو ہی لگی اور وہ انجیل کر

ینچے جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ رابرٹ اس افتاد کو سمجھتا فائرنگ

شروع ہو گئ اور سب سے پہلے گولیاں رابرٹ کو ماری گئیں اور بیہ

بارا کام صرف دو آ دمیوں نے کیا۔ رپورٹ کے مطابق ان دونوں آ دمی تھا اور قریرا مقامی آ دمی تھا اور آدمیوں میں سے ایک افریقی حبشی تھا اور دوسرا مقامی آ دمی تھا اور پھر دہ اس عمران کو اٹھا کر چلے گئے اور اس طرح رابرٹ کو ہلاک کر دیا گیا''…… چیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" جرت الليز لوگ بين به چيف " كارمن نے ايك طويل سانس ليتے ہوئے كہا۔

"بال - اس لئے میں نے کال کی ہے تا کہ تمہیں الرث کر سکوں کہتم ہر طرح سے ہوشیار رہنا"..... چیف نے کہا۔

" ایس چیف۔ ہم ہوشیار ہیں اور اب مزید ہوشیار ہو جائیں گئے۔ کے۔ ویسے ہم سے ان کا کوئی تعلق تو نہیں بنآ۔ کہاں پاکیشیا سکرٹ کے۔ ویسے ہم سے ان کا کوئی تعلق تو نہیں بنآ۔ کہاں پاکیشیا سکرٹ کے مردس اور کہاں خشک دریاؤں پر برج بنانے کا کام' ..... کارمن نے

"لک بنا ہے کارمن۔ اپنے ذہن کو استعال کرو۔ یہ عمران بے حد شاطر ذہن کا مالک ہے ' ..... چیف نے کہا۔

" كيسے لنگ ہو گيا ہے باس " ..... كار كن نے جيرت كھرے لہج

'' پاکیشیا میں کروگ دیوتا کے معبد کے بڑے پیاری نے عمران کے خلاف کارروائی کی۔ وہ اسے بے ہوش کر کے اٹھا کر کافرستان کے خلاف کارروائی کی گئی جس سے وہ نیج کے گیا۔ وہاں اسے ہلاک کرنے کی کارروائی کی گئی جس سے وہ نیج گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکیشیا کے معبد کا پجاری تو کافرستان میں گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکیشیا کے معبد کا پجاری تو کافرستان میں

"أب واقعی بے صد دور اندلیش ہیں چیف۔ آپ کا ذہن واقعی كمال كا ہے۔ آپ نے درست تجزيد كيا ہے تو اب كيا كيا جائے۔ آپ کوئی ہدایات دیں'' ..... کارمن نے کہا۔

و مسینه اعظم ، مهیکیدار یعقوب اور اس کا بھائی جو کروگ دیوتا کو ماننے والے ہیں تینوں کو انڈر گراؤنڈ کر دو تا کہ وہ عمران کو دستیاب نه ہوسکیں'' ..... چیف نے کہا۔

" انہیں ہلاک نہ کر دیا جائے چیف " .... کارمن نے کہا۔ "اوہ نہیں۔ اس طرح افراتفری کھیل جائے گی۔ ہر کوئی تھیکوں یر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا اور کام بند ہو جائے گا۔ 🛂 انہیں یا تو ملک سے باہر بھجوا کر کہیں قید کرا دو یا ویسے ہی انڈر ''عمران صرف بجاریوں کے خلاف ہی کارروائی نہیں کرے 👺 گراؤنڈ کرا دو۔ بہرحال ان تک عمران یا اس کا کوئی ساتھی نہ پہنچ . حیف نے کہا۔

ولیں چیف- تھم کی تعمیل ہو گی۔ ویسے ایک درخواست ہے کہ کیوں نہ میں اینے سیشن کو کال کر کے اس عمران کے خلاف کارروائی شروع کرا دوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم پہلی ہی کوشش میں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہوجائیں کے' ..... کارمن نے

دو مہیں۔ وہ تمہارے ذریعے اصل مشن کک پہنے جائے گا۔ میں نے مرکزی معید کے بڑے پجاری کو کہہ دیا ہے۔ اس کے پاس ہی دوسرے پچاریوں کے ساتھ ہلاک ہو چکا ہے لیکن اب عمران اس معبد کے دوسرے پجاریوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑنے گا''..... چیف نے کہا۔

''وہ کیا کرے گا چیف۔ زیادہ ہے زیادہ تمام پجاریوں کو ہلاکے کر دے گا اور معبد کو نتاہ کر دے گا لیکن اس ہے ہمیں کیا فرق پڑھ ہے'' ۔۔۔۔ کارمن نے کہا۔

"میری بات مکمل ہونے دیا کرو۔ میں پیر سب مجھ اس لیے عمهیں سمجھا رہا ہوں کہ انتہائی اہم ترین مشن تمہار کیے ہیر د کیا گیا ہے' ..... چیف نے عصیلے کہے میں کہا۔

''سوری چیف'' ..... کارمن نے فوراً ہی معذرت کرتے ہو کی

بلکہ وہ یا کیشیا میں کروگ دیوتا کے مانتے والوں یا تم از تم ان لوگوں کو جو دیوتا کو انسانی قربانی دینے میں ملوث ہیں تلاش کرے گا اور بلول کا ٹھیکہ سیٹھ اعظم کے باس ہے جو کروگ ربوتا کو دو انسانی جانوں کی قربانی وے چکا ہے۔ اس کا ڈرائیور لیقوب ہے جو اس ٹرانسپورٹ کا تھیکیدار ہے۔ اگر عمران کو ان دونوں کا سراغ مل گیا تو وہ ان کے چیچے لگ جائے گا اور ایک چکر بھی اس نے برجوں کا لگا لیا تو سرنگ بھی اس کے سامنے آجائے گی۔ پھر کیا متیجہ فکلے گا بہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو' .... چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کے کیونکہ بظاہر کام بلول کی تغییر کا ہے اور بلول کے ستونوں کے لئے اسٹے بڑے اسٹے بڑے اسٹے مٹی کو ساتھ ساتھ پھیلانا اور جمانا پڑتا ہے ' ..... جمگر نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ بہر حال کوشش کرو کہ کام محفوظ بھی ہو اور تیز بھی ہو' ..... کارمن نے کہا تو جگر نے اثبات میں سر ملا دیا۔ پجار ایول کا ایک خصوصی گروپ موجود ہے جو بظاہر عام سے لوگ ہیں لیکن در حقیقت وہ انہائی خطرناک قاتل بھی ہیں۔ انہیں کروگ جلاد کہا جاتا ہے۔ بڑا مرکزی پجاری ان جلادوں کو عمران کے خلاف استعال کرے گا اور جلد ہی ہم عمران کی موت کے بارے میں سے لیس گے۔ تم اپنا کام کرو' .... چیف نے کہا۔

''نیں چیف۔ آپ کے تھم کی تعمیل ہوگی' ۔۔۔۔۔ کارمن نے کہا۔ کاللہ '' اوکے۔ گذبائی' ۔۔۔۔ چیف نے کہا اور اس کے ساتھ بی رابط کام ہوگیا تو کارمن نے فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا ہوگی ۔۔۔ کم موجود جیگر نے کار ایک بڑے کے احاط کی میں جیوی مشیری سے لدے ہوئے ٹرک اور دورر کی گاڑیاں موجود تھیں، روک دی۔

> '' ابھی تو خاص کام رہتا ہے جیگر'' ..... کارمن نے قدرے ا تشویش بھرے لہجے میں کہا۔

> " جس خفیہ انداز میں کام ہورہا ہے وہ تم نے دیکھا ہے۔ اصل پراہلم مٹی کا ہے۔ اگر بیہاں ڈھیر لگا دیتے گئے تو سب چونک پڑیں

"آپ کا غلام اور کروگ دیوتا کا ادنی بچاری ہول اعلیٰ مقام"۔
موگ نے سرکو زمین تک جھکاتے ہوئے کہا۔
"پاکیشیا بھی گئے ہو"..... بڑے بچاری اشوگا نے بوجھا۔
"دکتی بار گیا ہوں اعلیٰ مقام۔ میرا کاروبار ہی ایسا ہے کہ بچھے
پوری دنیا کا چکر لگانا پڑتا ہے".....موگی نے اس طرح مؤدبانہ کہے
میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تمہارے جلادی گروپ میں کتنے افراد ایسے بیں جو پاکیشا جا چکے ہیں''…… ہوے پجاری اشوگا نے پوچھا۔

" "میرے علاوہ تین ہیں اعلیٰ مقام' "…..موگی نے جواب دیا۔ " پاکیشیا کے دارالحکومت میں ایک آ دمی رہتا ہے جس کا نام عمران ہے اور وہ کنگ روڈ کے ایک فلیٹ میں اپنے بادر چی کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے تم نے یقینی طور پر ہلاک کرنا ہے۔ یہ میرا تھم ہے' "…. بڑے بچاری اشوگا نے کہا۔

دو تام كالعيل ہوگ اعلى مقام ".... موگ نے جواب دیا۔
دو اور ہے بھی س لو كہ سے عام آ دی نہیں ہے بلكہ انتہائی خطرناك سيرت ايجن ہے ليكن بظاہر مسخرہ اور احمق سا آ دمی ہے ليكن ورحقيقت ايبانہيں ہے۔ وہ ايجنٹ كے روپ بيس انتہائی خطرناك بھيٹریا ہے۔ تم نے اسے عام حالات میں بلاك نہیں كرنا بلكہ اس انداز میں اسے بلاك كرنا ہے كہ اس كی موت ليقنی ہو جائے ورنہ انداز میں اسے بلاك كرنا ہے كہ اس كی موت ليقنی ہو جائے ورنہ اگر وہ نے گیا تو پھر ہوسكنا ہے كہ وہ تم جاروں كے ساتھ ساتھ

معر کے علاقے اشاہ میں واقع کروگ ویوتا کے مرکزی معبر کا بڑا پجاری اشوگا اپنی رہائش گاہ کے ایک بڑے کرے مرے میں اونچی پشت کی کری پر کسی بادشاہ کے سے انداز میں بیشا ہواتھا۔ اس نے ساہ رنگ کا فرغل نما لباس پہنا ہوا تھا۔ سر پر کوے کی چونچ نما سیاہ رنگ کی ٹونی تھی جس پر سفید رنگ کے دھا گوں سے کوئی خصوصی رنگ کی ٹونی تھی۔ سائنے فرش نشان بنا ہوا تھا۔ آئھوں پر سیاہ شیشوں والی عینک تھی۔ سائنے فرش پر بجھے ہوئے قالین پر ایک لیے قد کا دبلا پتلا آدمی جس کا چرہ اس کی جماعت سے قد کا دبلا پتلا آدمی جس کا چرہ اس کی جماعت سے قد رے جھوٹا نظر آ رہا تھا آلتی پالتی مارے اس انداز میں بیشا ہوا تھا جسے کوئی پجاری اپنے ویوتا کے سامنے بیشا اس کی پوجا کر رہا ہو۔

''موگی۔ تم کروگ جلادوں کے سربراہ اور بڑے جااو ہو''۔ بڑے پیجاری اشوگا نے سخت اور سرد کہیج میں کہا۔ "ہاں۔ کروگ جلادول کے گروپ کے بڑے جلاد موگی کو میں نے بلا کر تھم دے دیا ہے اور اب وہ ہر صورت میں تھم کی لغیل کریں گے۔ میں نے تہمارا کریں گے۔ میں نے تہمارا سے فون کیا ہے کہ میں نے تہمارا مید کام کر دیا ہے۔ اب تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے' ..... بڑے پہاری اشوگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ عمران کی بھینی ہلاکت کی خر ملتے ہی تمہیں دس لاکھ ڈالرزمل جائیں گئے'…… چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''ڈالرز تیار رکھنا۔ کروگ جلاد مجھی ناکام نہیں ہوتے''۔۔۔۔۔ اشوگا نے فاتخانہ کہ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ ابھی اسے رسیور رکھے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بڑے بجاری اشوگا نے چونک کر ایک بارفون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''ہاں بولو۔ کون بول رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ اشوگا نے کہا۔
''اعلیٰ مقام۔ میں پاکیشیا سے کروگ کاجو بول رہا ہوں''۔
دوسری طرف سے منمناتی کی آواز سائی دی تو اشوگا چونک بڑا۔
''کاجو۔ کون کاجو'' ۔۔۔۔ بڑے بجاری اشوگا نے کہا۔
''بڑا بجاری ماشو تو کافرستان میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کا نائب میں ہوں اس لئے اب میں پاکیشیا کا بڑا بجاری موں۔ آپ نائب میں ہوں اس لئے اب میں پاکیشیا کا بڑا بجاری موں۔ آپ

کو فون اس کئے کیا ہے کہ آپ اجازت دیں تو کروگ و ہوتا کا

یبال کردگ دیوتا کے مرکزی معبد کے خلاف کارروائی شروع کر دے اور پھر ہمیں خود اس کے مقابل آنا پڑے جو ہماری تو ہیں ۔ بے ''۔۔۔۔ بڑے بجاری اشوگانے کہا۔ بے ''۔۔۔۔ بڑے بجاری اشوگانے کہا۔ ''ایسا نہیں ہوگا اعلیٰ مقام۔ وہ یقینی طور پر ملاک ہوگا۔ کروگی

"ایسا نہیں ہوگا اعلیٰ مقام۔ وہ یقینی طور پر ہلاک ہوگا۔ کروگ جواب حلادوں سے کوئی تہیں کی سکتا اعلیٰ مقام "..... موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" نھیک ہے۔ تم جا سکتے ہولیکن یہ کام دی روز کے اندر اندر کممل ہو جانا چاہے" ..... بڑے بجاری اشوگائے کہا۔

" منکم کی تعمیل ہو گی اعلی مقام" ..... موگ نے کہا اور اٹھ کر برے بجاری کے سامنے جھاکا اور بھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو برٹے بجاری کے سامنے جھاکا اور بھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو برٹے بجاری نے آئھوں پر موجود سیاہ عینک اتار کر سائیڈ میز پر رکھ دی اور پھر میز پر موجود فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

" کیں۔ چیف بول رہا ہوں " ..... دوسری طرف سے ڈبل ریڈ کے چیف کی آ واز سائی دی۔ یہ شاید اس کا ڈائر یکٹ تمبر تھا۔
" اعلیٰ مقام برا پجاری اشوگا بول رہا ہوں " ..... براے پجاری سنے خود بی ایٹ آ پ کو اعلیٰ مقام قرار دیتے ہوئے کہا۔
" کیا ہوا اعلیٰ مقام۔ کروگی جلادوں کا کیا ہوا۔ کیا انہیں مشن دے دیا گیا ہوا۔ کیا انہیں مشن دے دیا گیا ہوا۔ کیا انہیں مشن دے دیا گیا ہوا۔ کیا انہیں مشن

تھا کہ سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدی جس نے ساہ رگ کا فرغل نما لباس بہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اسے و کمھ کر بڑا بہاری اشوگا ہے اختیار چونک پڑا۔ اس نے شراب کا گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ وہ بوڑھا بڑے بہاری اشوگا سے پچھ فاصلے پر رک میز اور اس نے سر جھکا لیا۔

" کیے آئے ہو کاکاگ' ..... بڑے بجاری اشوگانے قدرے جرت بھرے کہے میں کہا۔

"" پ کو معلوم ہے اعلیٰ مقام کہ میں کروگ دیوتا کے دربار کا برا پجاری ہوں اور مجھے سب پچھ پہلے معلوم ہو جاتا ہے "۔ بوڑھے نے مؤدبانہ لہج میں کہا۔

"الله والمحتال المحتال المحتا

" کیا مطلب ہوا اس کا۔ میں نے تو الٹا کروگ جلادوں کو تھم دے دیا ہے کہ اس عمران کا خاتمہ کر دیا جائے اور تم جانتے ہو کہ جشن منایا جائے تاکہ کروگ دیوتا کی طرف سے بھی اجازت مل جائے''..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' 'و' بھی جشن نہیں منایا جا سکتا جب تک کہ بڑے پجاری کو ہلاک کرنے والا ہلاک نہیں منایا جا تا۔ اس وقت تک جشن نہیں منایا جا سکتا جب تک والا ہلاک نہیں کر دیا جا تا۔ اس وقت تک جشن نہیں منایا جا سکتا جب تک قاتل پر کروگ دیونا کا قہر نازل نہیں ہو جاتا اور وہ غرق نہیں ہو جاتا '' سب بڑے پجاری اشوگا نے بڑے جذباتی کہج غرق نہیں ہو جاتا'' سب بڑے پجاری اشوگا نے بڑے جذباتی کہا۔

دو کنیکن اعلیٰ مقام۔ اس وقت تک یہاں رسومات کون سرانجام دے گا'' ..... کا جو نے کہا۔

دو تم دو گے لیکن جشن ایمی شہیں منایا جا سکتا۔ کروگ دیوتا ہے کروگ جادوں کو بڑے پجاری کے قاتل کی ہلاکت کا تھم دے دیا ہے اس لئے اب اس کی موت بقینی ہو پچی ہے۔ جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو شہیں جشن منانے کا تھم دے دیا جائے گا' ۔۔۔۔ بڑے پچاری اشوگا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا اور پچر اس نے تالی بجائی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑک ہا تھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں شراب سے بھرا ہوا ایک جام رکھا بوا تھا۔ لڑک نے بڑے مؤد باند انداز میں جھک کر ہوا ایک جام رکھا بوا تھا۔ لڑک نے بڑے مؤد باند انداز میں جھک کر سلام کیا اور پچر جام اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھا اور ایک بار پچر جھک کر سلام کیا اور پھر جام اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھا اور ایک بار پھر جھک کر سلام کرتی ہوئی وہ مڑی اور اس دروازے ہے جس سے وہ اندر اور اس موئی تھی واپس چلی گئی۔ بڑے بجاری اشوگا نے جام اٹھایا ہی

پہلے کہ بوڑھا کا کاگ مزید کچھ کہتا اشوگا نے جیب سے ہاتھ نکالا اور دوسرے کمجے جیسے بجلی جہکتی ہے اس طرح اس کے ہاتھ سے تیز دھار خنجر نکل کر بوڑھے کی طرف بڑھا اور سیدھا بوڑھے کے دل میں دیتے تک اتر تا چلا گیا۔ بوڑھا چیخ مار کر پشت کے بل نیچے گرا اور چند کمحوں تک تڑینے کے بعد ساکت ہو گیا۔

'' ہونہد۔ مجھ یر، بڑے پجاری پر تھم چلانے آ گیا تھا''۔ بڑے پجاری اس کھا اور پھر رسیور اٹھا کر اس پجاری اشوگا نے غراتے ہوئے لہج میں کہا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیئے۔

" و تحکم اعلیٰ مقام' ..... رابطه ہوتے ہی آیک مؤدیانہ مروانہ آواز سنائی دی۔

''میں نے اس بوڑھے درباری کا کاگ کو دیوتا کی توبین کرنے پر موت کی سزا دے دی ہے۔ اس کی لاش اٹھا کر لے جاؤ اور جلا کر راکھ کر دو' ۔۔۔۔ بڑے پجاری نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور رسیور واپس کر بٹرل پر شخ دیا۔ چندلمحوں بعد دروازہ کھلا اور دو آ دمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے جھک کر بڑے پجاری اشوگا کو سلام کیا اور پھر بوڑھے کی لاش اٹھا کر واپس چلے گئے۔ ان کے عقب میں دروازے بند ہوتے ہی بڑے کی ایش طویل میں دروازے بند ہوتے ہی بڑے پجاری اشوگا نے ایک طویل سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سانس لیا اور پھر میز پر دیا

کروگی جلاد میمی ناکام نہیں ہوتے۔ ان کا شکار جاہے زمین کی ساتویں تہہ میں بھی حجب جائے گر وہ اے تلاش کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پھرتم الیمی بات کیوں کر رہے ہو'' ..... بڑے پجاری اشوگا نے عصلے لہجے میں کہا۔

" میں دیکھ رہا ہوں اعلیٰ مقام کہ کروگی جلاد کامیاب ہو کر یھی ناکام ہو جا کیں گے اور پھر موت کروگی جلادوں اور باتی سب پر جھپٹ پڑے گی' ..... بوڑھے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دونہیں ہے مقاط کہہ رہے ہو۔ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ ایبانہیں ہو سکتا'' ..... اشوگا نے چینے ہوئے کہا۔

"و بل رید اصل میں آپ کی آٹ میں اپنا مشن بورا کرانا جا ہی اس سے دو یا کیشیا میں میزائل لیبارٹری تباہ کرانا جا ہتی ہے جو یبود بول کے ظاف خصوصی میزائل تیار کر رہی ہے اور وہ کروگ د بوتا کو آٹ کے طور پر استعال کر رہی ہے۔ آپ کروگ جلا دول کو انجی واپس بلا لیس اور اپنے بجار بوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بچھ عرصہ تک انسانی قربانی ویٹے سے ہاتھ روک لیں " ..... بوڑھے نے کہا۔

رونہیں۔ ایبا نہیں ہوسکا۔ کروگ جلادوں کو دیا ہوا تھم واپس نہیں لیا جا سکتا اور تم کروگ دیوتا کے درباری ہو کر ہے کہہ رہے ہو کہ کروگ دیوتا کو انسانی قربانی نہ دی جائے۔ تم کروگ دیوتا کے درباری ہو کر دیوتا کی توہین کر رہے ہو۔ تہیں اس کی سزا ملے گئن۔۔۔۔۔ بڑے بجاری اشوگا نے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس سے

سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

ٹائیگر اور جوزف دونوں چونکہ پاکیشیا سے کافرستان اور خصوصاً

شاتم کے علاقے میں جہاں یہ معبد واقع تھا کا خفیہ راستہ گامو کے
ساتھ دیکھ چکے سے اور اس راستے سے سفر کرتے ہوئے وہ بروفت
عمران کو بچا لانے میں بھی کامیاب رہے سے اس لئے عمران ان
دونوں کو ساتھ لے کر شاتم معبد جا رہا تھا۔ یہ دن کا وقت تھا اور گو
ٹائیگر اور جوزف رات کے اندھیرے میں گئے سے لیکن عمران کو
معلوم تھا کہ جوزف کے ذہن میں یہ راستہ کسی نقشے کی طرح موجود
ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ جوزف بڑے اظمینان سے جیپ چلاتا ہوا
ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔ جوزف بڑے اظمینان سے جیپ چلاتا ہوا

''باس۔ بڑا بجاری اپنے تمام بجاریوں سمیت ہلاک ہو گیا تھا۔ کب تو میرا خیال ہے کہ معبد اور اس کے مکانات سب خالی پڑے جوں گے''۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

'' ایسے معبد خالی نہیں ہوا کرتے۔ کوئی نہ کوئی وہاں بھنے چکا ہو گا۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اسے وہ معلومات حاصل نہ ہوں جو ہم جانتا چاہجے ہیں''۔۔۔۔عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"باس \_ رابرت کی وہاں موجودگی کا مطلب ہے کہ کافرستان کے بڑے پیجاری اور ڈبل ریڈ کے درمیان رابطہ ہے کیونکہ اس پیجاری نے انہیں اطلاع دی ہوگی کہ آپ کی قربانی دی جا رہی ہے جس پر وہ طیارہ جارٹرڈ کرا کر میمان پہنچا تھا" ..... ٹائیگر نے کہا۔

طاقتور الجن والى برى جيپ خاصى رفيار ہے انتہائی ناہموار پہاڑی راستے پر دوڑتی ہوئی آگے برھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا جبکہ سائیڈ سیٹ بر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیک یہ ٹائیگر موجود تھا۔عمران، جوزف اور ٹائیگر کو ساتھ لے کر کا فرستان میں واقع کروگ ویوتا کے معبد جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ڈبل ریٹر کے سیر ایجنٹ رابرٹ کے کافرستان میں دی جانے والی اس کی قربانی کے موقع پر موجودگی بری طرح کھٹک رہی تھی اور اس ک چیمٹی حس بار بار الارم بجا رہی تھی کہ رابرٹ اور اس کی تنظیم جو یبود بول کی خفیہ منظیم بتائی گئی تھی اس کروگ د بوتا کی ماننے والی تو تنهيس ہوسكتى۔ ان كا مقصد واقعی عمران كى ہلاكت تھا يا چر وہ يا كيشيا کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہے ہتے۔ اور عمران مہی بات معلوم كرنا جابتا تھا اس كے اس نے كافرستان معبد كے بوے پجارى

"" تمہارا کیا خیال ہے جوزف" ..... عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کبار

"میرا خیال ہے باس کہ اس کافرستانی پیجاری کا رابطہ مرکزی معبد کے بڑے میجاری کا رابطہ مرکزی معبد کے بڑے ہیجاری کا رابطہ ڈبل ریڈ سے ہوگا کیونکہ میں جانتا ہول کہ چھوٹول کا رابطہ بڑول سے ہوتا ہے اور پھر آ گے بڑول کا رابطہ بڑول سے ہوتا ہے اور پھر آ گے بڑول کا رابطہ بڑول سے ہوتا ہے ۔

""کڈے تمہارا خیال درست سے "سیمران نے تحسین آ میر کیجا میں کہا تو جوزف کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔

'' جوزف واقعی ان معاملات میں ماہر ہے لیکن باس، ہمیں اس مرکزی معبد کو تلاش کرنا جا ہے'' ۔۔۔۔۔ ٹائنگر نے کہا۔

"باس رابرٹ صرف آپ کے لئے یہاں آیا ہوگا تا کہ اپنی آئی ہوگا تا کہ اپنی آئی ہوگا تا کہ اپنی آئی ہوگا تا کہ اپنی تنظیم کو کنفرم کر سکے ورنہ ال لوگوں کو کروگ دیوتا یا معبد سے کیا دلچپی ہو سکتی ہے " ...... کچھ دریا کی خاموشی کے بعد جوزف نے کہا۔

''دنیا میں ہزاروں تنظیمیں ہوں گ۔ اس طرح کی تنظیم سے ڈبل ریڈ ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ یہودیوں کی خفیہ تنظیم بتائی گئی ہے لیکن یہ بھی صرف میرے بارے میں کفرم کرنے کے لئے اپنا بیشل ایجنٹ ویارٹرڈ طیارے سے بیہاں نہیں بھوا سکتی۔ اس کے پیچھے بہرحال کوئی عاص مقصد ہے اور یہی مقصد میں جانا چاہتا ہوں'' مسامران نے محال ویا تو جوزف اور ٹائیگر دونوں نے اثبات میں سر بلا دیے۔ کا ٹائیگر نے یو جوزف اور ٹائیگر دونوں نے اثبات میں سر بلا دیے۔ کا ٹائیگر نے یو چھا۔

'' ظاہر ہے یا کیشیا کے مفاوات اور سلامتی کے خلاف ہی ہوگا۔ '' طاہر ہے یا کیشیا کے مفاوات اور سلامتی کے خلاف ہی ہوگا۔ اب میری ذات تو ان کا مقصد نہیں بن سکتی'' .....عمران نے جواب

اللہ ہے کہ ان کروگیوں کی آڑ میں کوئی تھیاں کھیاا ہے۔ حاریا ہے ' ..... ٹائیگر نے کہا۔

رونیں۔ میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ یہ بے چارے تو کسی تظار میں نہیں ہیں۔ یہ تو اس احمق پجاری نے حمالت کی کہ جھے ہے ہوش کر سے کافرستان لے گیا ورنہ میں اسے کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں گیا تھا۔ میں تو اس سے صرف انسانی جان کی قربانی وینے والوں کی تفصیل معلوم کرنے گیا تھا تا کہ انہیں سزا دی جا سکے کہ وہ والوں کی تفصیل معلوم کرنے گیا تھا تا کہ انہیں سزا دی جا سکے کہ وہ اس جدید اور تعلیم یافتہ دور میں اس طرح کی جابلانہ حماقتیں کر رہے اس جدید اور تعلیم یافتہ دور میں اس طرح کی جابلانہ حماقتیں کر رہے ہیں ، .....عمران نے کہا تو ایک بار بھر ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا

''باس۔ ہم کینچنے والے ہیں''.....تھوڑی دیر بعد جوزف کے کہا تو عمران چونک پڑا۔

''راستہ صحیح اپنایا ہے تا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی فوجی یونٹ میں داخل ہو جا کیں''۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"باس - ایک بار میں جس رائے ہے گزر جاؤں وہاں سے آئی کھیں بند کر کے بھی گزر سکتا ہول' ..... جوزف نے جواب دیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جیپ نے جیے ہی ایک نگل موڑ کاٹا تو سامنے بنا ہوا معبد جس پر تخصوص نشان موجود تھا، آ گیا۔ اس سے ہٹ کر چھ مکانات بھی موجود تھے جن بر سیاہ رگ کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ وہاں چند افراد بھی موجود تھے جو کہ معبد کے سامنے ایک طقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ معبد کے سامنے ایک طقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ معبد کے سامنے ایک طقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ معبد کے سامنے ایک طاقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ معبد کے سامنے ایک طاقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہ معبد کے سامنے ایک طاقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں ا

"اوہ م تو کہہ رہے تھے کہ معبد فالی پڑا ہوگا" ..... عمران نے مسلمات ہوئے عقب میں بیٹھے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر بے اختیار شرمندہ سے انداز میں بنس پڑا۔ جوزف نے جیپ معبد کے سامنے دوک دی تو تمام پجاری جن کی تعداد چارتھی اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ جیپ سے سب سے پہلے عمران نیجے اترا۔ اس کے بعد ٹائیگر اور آخر میں جوزف نیجے اتر آیا اور جوزف کو دیکھ کر پجاریوں کے جمروں پر لیکافت گھٹا ی جھا گئی۔

"م كون مو كول اس راسة سے آئے مؤ" الك نوجوان يجارى نے آئے برو كركما۔

"جم نے بڑے بچاری سے ملنا ہے".....عمران نے کہا۔
"میں ہوں بڑا بچاری۔تم کون ہو۔ اپنا تعارف کراؤ"..... اس
نوجوان بچاری نے کہا۔

"میرا نام عمران ہے اور میہ میرے ساتھی ہیں ٹائیگر اور جوزف"۔ عمران نے کہا تو نوجوان بجاری بے اختیار جھٹکا کھا کر بیچھے ہٹ گ

" دعم۔ عمران۔ وہی عمران جس کی قربانی دی جا رہی تھی"۔

نوجوان بیجاری کے منہ سے اس انداز بیس فقرہ نکلا جیسے وہ کہنا نہ

علیہتا ہولیکن اس کے منہ سے الفاظ خود بخود باہر نکل آئے ہوں۔

در ہاں۔ میں وہی عمران ہوں اور سنو۔ یہ میرے ساتھی بھی وہی

میری قربانی دینا جائے تھے " سے عمران نے کہا۔

میری قربانی دینا جائے تھے" سے عمران نے کہا۔

"وہ تو کروگ و ہوتا کی منظوری سے میہ کام کر رہے ہے۔ تم نے میرے باپ کو اس کے ساتھیوں سمیت مار ڈالا' ..... نوجوان جہاری نے سخت کہے میں کہا تو عمران بے افتیار چونک بڑا۔

" تہارا باپ۔ کیا مطلب۔ کیا براہباری تہارا باپ تھا۔ تم کہاں ہے' .....عمران نے کہا۔

"میں شہر میں رہتا ہوں۔ جب میرے باپ سے میرا رابطہ نہ

ہوا تو ہیں یہاں آیا تو یہاں قبل عام ہوا بڑا تھا۔ البتہ ایک آوی شدید زخمی تھا۔ اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ پھر وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے مرکزی معبد کے بڑے پجاری سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے یہاں کا بڑا پجاری بنا دیا اور ہیں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں بلا لیا۔ تم تو نیج گئے تھے پھر یہاں کیوں اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں بلا لیا۔ تم تو نیج گئے تھے پھر یہاں کیوں آئے ہو' ۔۔۔۔۔ ٹوجوان پجاری نے کہا۔

"مے ہو' ۔۔۔۔ ٹوجوان پجاری نے کہا۔

"مے ہو' یہا کیا ہے' ۔۔۔۔ عمران نے اس کے سوال کا جواب دیے کہا۔ دیے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔

"میرا نام آکاش ہے۔ لیکن تم تو نکے گئے تھے۔ تمہار کے ساتھیوں نے ہمارے پیاریوں کو ہلاک کر دیا۔ کیا اس کے باوجودتم انتقام لینے آئے ہو' ..... آگاش نے کہا۔
"میں نے ہو' ..... آگاش نے کہا۔
"میں نے ہو' یہ مرجو نے والے حملوں کا انتقام نہیں لیا کرتا۔

"میں اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کا انقام نہیں لیا کرتا۔
میں یہاں صرف چند معلومات لینے آیا ہوں۔ میرے اور میرے
ساتھیوں کی طرف ہے تم اس وقت تک محفوظ ہو جب تک تم کوئی
خلط حرکت نہیں کرو گئے "....عمران نے کہا۔

علظ رست بیل روسے مسلم روں سے ہات ہواں کئے دیم ہواس کئے دیم ہارے ویوتا کے بھی دشمن ہواس کئے ہم جہیں ہوتیں کوئی معلومات نہیں وے سکتے۔ تم دالیں جاؤ درنہ میں کروگ دیوتا کو بکاروں گا جوتم پر اپنا قہر نازل کر دے گا'۔ آگاش نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

" مع مجھے تعلیم یافتہ لگ رہے ہو گراس کے باوجود اس سم ک

نضول اور جاہلانہ باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال دوسری صورت ہے ہو عتی ہے کہ تہمارے ساتھیوں کو ہلاک کر کے تہمیں یہاں سے جرا اٹھا کر لے جایا جائے اور پھر تہماری بڈیاں توڈ کرتم سے معلومات حاصل کی جائیں اس لئے بہتر یہی ہے کہتم ہم سے تعاون کرو۔ ہم واپس چلے جائیں گئے ۔۔۔۔عمران نے اس بارسرو لہج میں کہا۔ دیکیا یوچھنا چاہتے ہو'۔۔۔۔۔ آگاش نے کہا۔ دیکیا یوچھنا چاہتے ہو'۔۔۔۔۔ آگاش نے کہا۔

ر کیا پوچھنا چاہتے ہو ..... اول کے جائے ک '' بہلے ہم کہیں بیٹھیں گے اور ہر مکان میں بیٹھنے کے لئے کوئی آ سرسی یا جار پائی تو ہوگئ'.....عمران نے کہا۔

''ادھر معبد کے ساتھ ایک کمرہ ہے۔ وہاں کرسیاں موجود ہیں۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں''۔۔۔۔آکاش نے کہا۔ دور ایس نے کھے میں 'کھر سے آگاش نے کہا۔

" ہارے لئے کیا تھم ہے آقا" ۔۔۔۔ باقی خاموش کھڑے چاریوں نے کہا۔

''تم اپنے مکانوں میں جاؤ۔ پھر بات ہوگی' ۔۔۔۔۔ آگاش نے کہا تو وہ سب خاموثی سے مڑے اور مکانوں کی طرف بڑھ گئے جبہ آگاش عمران کو ساتھ لے کر سائیڈ میں موجود ایک کمرے کی طرف آگیا۔ اور جوزف کو وہیں رک کر خیال طرف آگیا۔ عمران نے ٹائیگر اور جوزف کو وہیں رک کر خیال رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں اس پر یا اس کے ساتھیوں پر کہیں سے اجا تک کوئی وار نہ کر دیا جائے۔ کمرے میں ساتھیوں پر کہیں سے اجا تک کوئی وار نہ کر دیا جائے۔ کمرے میں واقعی آیک میز اور اس کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ دبیشے گیا جبکہ واقعی آیک میز اور اس کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ دبیشے گیا جبکہ واقعی آیک کری پر بیٹھ گیا جبکہ دبیشے گیا کہ دبیشے گیا کیا کہ دبیشے گیا گیا کہ دبیشے گیا گیا کہ دبیشے گیا کہ

'' کیا تمہارے پاس مہال فون ہے' ۔۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''ہاں۔ ہر معید میں فون ہوتا ہے جس کا لنگ سیطلا سے ہوتا ہے جس اور النگ سیطلا سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ آ کاش نے جواب دیا۔

"اس بور پی آدی کے بارے میں کیا بات ہولی تھی تمہاری بوے بچاری سے۔ کیا نام ہے بوے پچاری کا".....عمران نے بوے پچاری کا"

"" و تحمیک ہے مت بتاؤ البتہ یہ بتا دو کہ تمہارے ہاپ کا کوئی تعلق اس بور لی آ دمی سے تھا جو بہاں ہلاک ہوا تھا" .....عمران نے کہا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ میں تو شہر میں رہتا تھا" ..... آ کاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تم تعاون نہیں کر رہے حالانکہ پہلے جب تم نے جواب دیے شروع کئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ تہہیں انعام میں بھاری رقم عمران اس کے سامنے کرتی پر ببیڑھ گیا۔

"" تم جب یہاں آئے سے تو یہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں"۔ عمران نے کہا تو آکاش نے منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''ایک بور بی کی لاش بھی تھی۔ اس کا کیا ہوا''....عمران نے کہا تو آ کاش چونک بیڑا۔ تو آ کاش چونک بیڑا۔

''وہ ہم نے دوسری لاشوں کے ساتھ جلا دی ہے۔ ہم کردگی لاشوں کو دنن نہیں کرتے بلکہ جاما دیتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ آ کاش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''وہ کون تھا اور کیوں یہاں آیا تھا''....عمران نے بوچھا۔ ''مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو اس کی لاش ہی ویکھی تھی''۔ آکاش نے جواب دیا۔

''تہمیں تمہارے باپ کے بعد یہاں کا بڑا پجاری کس نے بنایا ہے'' سے مران نے کہا۔

"شیں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مرکزی معید کے بڑے پجاری نے".....آکاش نے جواب دیا۔

''اس ہے تمہارا رابطہ کیے اور کب ہوا'' ۔۔۔۔۔ عمران نے پوچھا۔ ''دوسرے روز جب میں نے لاشیں دیکھیں تو میں نے اس سے فون پر رابطہ کیا تھا اور تفصیل معلوم ہونے پر اس نے مجھے میرے باپ کی جگہ بڑا بجاری بنا دیا'' ۔۔۔۔۔ آ کاش نے کہا۔ کہ انہیں جلا دیا جائے لیکن بورٹی کے بارے میں کہا کہ میں ہو ہے۔ ہو صفح گھنٹے بعد فون کروں۔ میں نے جب دوبارہ فون کیا تو مجھے کہا گیا کہ اسے جلا دیا جائے اور میں نے اسے جلا دیا'۔ آکاش نے جواب دیا۔

''تم اپنے باپ کے ساتھ بھی مرکزی معبد گئے ہو'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا تو آ کاش چونک پڑا۔

" نظاہر ہے تمہارا باپ بیال کا بڑا پجاری تھا اور تم اس کے بیٹے سے ہوتو اپنے باپ کے ساتھ ہی جا سکتے ہوئے کہا تو آکاش بھی بے اختیار بنے مسکراتے ہوئے کہا تو آکاش بھی بے اختیار بنس بڑا۔ جب سے اس نے رقم لی تھی اس کا رویہ بالکل تبدیل ہو دکھ تھا

"دونیا میں کروگ کے کتنے معبد ہیں'' .....عمران نے پوچھا۔

دی جائے تا کہ اس معبد سے ہٹ کرتم عیش کرسکو' مساعران نے کوٹ کی اندرونی جیب ہے بردی مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکال کر سامنے رکھتے ہوئے کہا تو آکاش کی آئکھوں میں بے اختیار چک

"کیا واقعی بیر رقم تم مجھے دو گئے"..... آگاش نے اشتیاق کھرے جھے میں کھا۔

''ہاں۔ بشرطیکہ تم میرے سوالوں کے درست جواب دو اور پیر بھی بتا دوں کہ اگر ہم بڑی رقم دے سکتے ہیں تو دھوکے کی صورت میں جان بھی لے سکتے ہیں''……عمران نے کہا۔

" میں کروگ و بوتا کا حلف ویتا ہوں کہ اگرتم ہے رقم مجھے دے دو تو میں نہارے ہر سوال کا درست جواب دوں گا' ..... آکاش نے کہا تو میران نے گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ آکاش نے بلک جھیئے ہے بھی پہلے گڈی اٹھا کر اپنے لباس کے اندر کسی جیب میں ڈال کی

''ہاں۔ اب ہناؤ کہ کیا نمبر ہے مرکزی معبد کے بڑے پجاری کا''۔۔۔۔عمران نے کہا تو آکاش نے نمبر بنا دیا۔

"اب میہ بتا دو کہ اس غیر ملکی کے بارے میں شہیں کن باتوں کا علم ہے' ....عمران نے کہا۔

'' بجھے واقعی نہیں معلوم۔ میری بات ہوئی تھی بڑے پجاری ہے۔ انہوں نے پجاریوں کی لاشوں کے بارے میں تو تھم دے دیا

شاید وہ عمران کو نمبر وکھانا جا ہتا تھا۔ عمران خاموش بیٹھا اسے نمبر پریس کرتے و مکھ رہا تھا۔

" میں کا فرستان معبد سے بڑا بجاری آکاش بول رہا ہوں اعلیٰ مقام ' ..... آکاش نے انتہائی مؤدیانہ کہتے میں کہا۔

''ہاں بولو۔ کیوں فون کیا ہے' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔
''اعلیٰ مقام۔ آج تین غیر مکی آئے تھے اور وہ اس بور پی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم فی اس کی لاش کو جلا دیا ہے تو وہ واپس چلے گئے لیکن اعلیٰ مقام۔
ان کا انداز ایبا تھا کہ جیسے ہم نے اس بور پی کی لاش جلا کر ونیا کی سب سے بڑی غلطی کی ہے جبکہ آپ نے خود تھم دیا تھا کہ اس کی لاش جلا دی جائے' ۔۔۔۔۔ آ کاش نے کہا۔

" ہاں۔ مجھے یاد ہے۔ میں نے تھم دیا تھا۔ تم فکر مت کرو۔ تہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ کافرستان کا بولیس چیف کمشنر والد یو کروگ دیوتا کے مانے والوں میں سے ہے اس لئے تو اچا تک اسے اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے۔ اسے تو معلوم ہو گا کہ جو "اس وقت تو پندرہ تھے۔ اب مزید بن گئے ہوں تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ بڑا بچاری اشوگا جب سے اعلیٰ مقام بنا ہے کروگ و بوتا کا بول بالا ہونے لگ گیا ہے جبکہ پہلے میرے والد بتاتے تھے کہ بس ایک آ دھ تبیلہ ہوتا تھا جو خفیہ طور پر کروگ و بوتا کی بوجا کرتا تھا" ۔۔۔۔۔ آکاش نے جواب ویا۔

"يہاں فون كہاں ہے" .....عمران نے ادھر ادھر و يكھتے ہوئے كا۔

''اندر کمرے میں ہے۔ کیوں''…… آکاش نے چونک دحھا۔

''فون یہاں اٹھا لاؤ اور جو نمبرتم نے بتایا ہے اس پر بڑھے بجاری سے بات کرو تا کہ میں کنفرم ہو سکوں کہتم نے درست نمبر بتایا ہے''……عمران نے کہا۔

" کیا مطلب۔ کیا مہر شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں''……'آکاش نے منہ بتائے ہوئے کہا۔

اوگ کروگ دیوتا کو دیوتا مان کیتے ہیں وہ جلد از جلد وولت مند اور بالفتیار ہو جاتے ہیں۔ کافرستان کے بڑے پجاری تم ہو۔ تم والدیو کوفون کر کے اے امداد کے لئے بلا سکتے ہو۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھل کر کام کرو''….. دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ فتم ہو گیا تو آکاش نے بھی رسیور رکھ دیا۔

۔ ''اب تو آپ کنفرم ہو گئے ہیں کہ میں نے غلط نہیں جایا تھا''۔ آکاش نے کہا۔

'' باس۔ پچر معلوم ہو سکا ہے'' ..... ٹائیگر نے کہا۔ '' فی الحال صرف مرکزی معبد کے بردے پجاری اشوگا کا فون

نمبر معلوم ہوا ہے اور بیرے سامنے آکاش کی بات بھی ہوئی ہے۔ وہ کافرستان کے بارے بیں کافی کچھ جانتا ہے اس لئے اسے بھی کورکرنا پڑے گا''۔۔۔۔عمران نے جواب دیا۔

"یاس ۔ آپ مجھے ساتھ ضرور لے جائیں'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے برے اشتیاق تھرے لیج میں کہا۔

"باس\_ میں بھی اس کیس میں کام کرنا جاہتا تھا"..... جوزف ناک

''ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں ابھی پاکیشیا سے باہر نہیں جاتا جا ہوئیں جاتا جا ہوئی ہے۔ کہ حالات میرے اندازے سے زیادہ خراب ہیں اس لئے ہیں پہلے صورت حال کو چیک کروں گا۔ پھر کروگ معبد کا مرکز بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی جلدی کیا ہے'' .....عمران نے بے حد سنجیدہ لیجے میں کہا تو ٹائیگر اور جوزف رونوں نے بے اختیار سر جھکا گئے۔

الماتو وه سب کھے چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہو جاتے اور یا قاعدہ انے ذکار کا بیجیا کرتے اور اس پر حملہ اس وقت کرتے تھے جب این سو فیصد یفین ہو کہ شکار کسی صورت بھی زندہ نہ نج سکے گا اور ناید بی وجد تھی کہ آج تک ان کا کوئی شکار ان سے نیج ندسکا تھا۔ بے قتل کے لئے وہ ویسے تو ہرفتم کے ہتھیار استعال کرتے تھے فعن ان کا بیندیدہ جھیار تخفر تھا جے وہ اس انداز میں استعال م تے کہ وہ شکار کے ول میں گھس جاتا تھا لیکن سیختجر وہ شکار م سينے ميں نہ چھوڑتے سے بلكہ ہر صورت ميں واپس حاصل كر ميت سے كونكه وہ اسے مقدل فنجر كہتے سے اور سجھتے سے ان مجروں یر کروگ دیوتا کی تصویر اور مخصوص نشان موجود تھا۔ سیخنجر معن طور پر تیار کرائے گئے تھے۔ اس بار انہیں عمران کو تل کرنے المعارك ملاتها اور اس سليله مين وه ياكيشيا آئ تقيد ورسیں نے جو معلومات کی ہیں ان کے مطابق سیآ دی انتہائی خطرناک، بے حد ہوشیار، چوکنا اور شاطر ذہن کا مالک ہے'۔ کروگ علادوں کے انبیارج موگ نے باتی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ "تو پھر کیا ہوا موگی۔ کروگی جلادول سے کون جج سکتا ہے اور اں ہم یہاں میٹھے کیا کر رہے ہیں۔ہمیں اس کے قل کی کوئی فول روف منصوبہ بندی کر کے اس بر فوری عمل کرنا ہے ' ۔۔۔۔ ایک سمنج ر کے مالک نے جیز کہے میں کہا۔ وديني كام توكر رہے ہيں كورو۔ شكاركى بر تال ہر طرح سے

یا کیشیا کے دارالحکومت کے ایک برے ہوگل کے ایک کمرے/ ہیں جار افراد موجود تھے۔ یہ جاروں درمیائی عمر کے تھے اور جسمائی طور ہر دہلے یہلے، چست اور ورزشی نظر آ رہے تھے۔ یہ عارول كروگى جلا و كہلاتے بتے اور مركزى معبد كے برے بجارى كے تمكم پر دنیا تھر میں سمی بھی محض کو جاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو آل کر ویتے تھے۔ ویسے وہ پیشہ ور قاتلوں کے انداز میں کام کرتے تھے کیکن وہ ایبا پیٹہ ور قاتلوں کی طرح دولت کے لئے نہ کرتے تھے بلكه وه است مقدس كام مجهة تقد البته وه ايخ طور ير كاروبار كرتے تھے۔ ان كا انچارج موگى تھا جس كا آثو يارش كا كاروبار تھا جو بوری دنیا میں بھیلا ہوا تھا۔ اس طرح موگی کے علاوہ باقی تینوں بھی کاروبار کرتے تھے اور یہ جاروں طبقہ امراء میں شامل تھے۔ اعلیٰ ہے اعلیٰ زندگی گزارتے تھے لیکن جب بھی انہیں کسی کے قتل کا حکم

کرنا پڑتی ہے تاکہ کروگ جلاد ناکام نہ ہو جا کیں'' ۔۔۔ موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"میرے خیال بین تو بہ زیادہ سوچنا بی غلط ہے۔ اس طرح ہم شک و شبہ اور بے بقینی میں پھنس جاتے ہیں۔ بہ ہونا چاہئے۔ وہ نہیں ہونا چاہئے۔ بہ سب سوچنے کی بجائے بس اٹھو اور بیک وقت اس پر حملہ کرو۔ بھر شکار کیسے نیج سکتا ہے' ..... ایک لومڑی کی شکل والے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''تم ہمیشہ ایسی ہی بات کرتے ہو وولف۔ احمقوں کی طرح کا کے کرنے کا نتیجہ ہماری موت کی صورت میں بھی تکل سکتا ہے و موگی نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''موگی ٹھیک کہہ رہا ہے وولف۔ ہمارا شکار عام آوی یا کول سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ انہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے۔ الیے ہزاروں بار مارنے کی کوششیں کی گئیں ہیں لیکن اس کا اب تک زندہ رہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آسانی سے مرنے والول میں سے نہیں ہے' ۔۔۔۔۔ چوشے آدی نے بڑے کھہرے ہوئے لیج

''ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہونا جا ہے'' ..... وولف نے کہا۔ ''سب اپنی اپنی تجاویز دیں۔ پھر کسی ایک کو فائنل کر لیں گئے'' .....موگی نے کہا۔

"اس کے فلیٹ کے باہر جار مختلف سمتوں میں ہم مورچہ بند ہو

ہائیں۔ پھر جیسے ہی عمران فلیٹ سے باہر آئے یا باہر سے فلیٹ بن جانے گئے تو چاروں طرف سے تحفیروں کے وار کر ویئے ہائیں۔ اس طرح اچا تک چاروں طرف سے آنے والے تحفیروں سے کسی صورت بھی وہ نہ نج سکے گا''……گورونے کہا۔

"ہوسکتا ہے کہ اس کے فلیٹ سے باہر نگرانی کرنے کا کوئی فلام ہو۔ اس لئے ہمیں زیادہ دیر وہاں نہیں رکنا جاہئے ورنہ ہم چیک بھی ہو سکتے ہیں'' ..... موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تو پھر اس وقت اس کے پورے فلیٹ کو ہی بم سے اڑا دو۔ جب وہ فلیٹ کے اندر موجود ہو'' ۔۔۔۔۔ گورو نے کہا۔

" نو چر با قاعدہ گرانی کی جائے۔ جب عمران فلیٹ بین موجود اولو کیے بعد دیگرے اندر جا کر اس پر جملہ کر دیا جائے۔ ایک جملے کا تو دوسرا حملہ کا میاب ہو جائے گا۔ دوسرے سے نگا ہوائے گا تو دوسرا حملہ کا میاب ہو جائے گا تو تغیرا کا میاب ہو جائے گا " ..... چوتھے نے کہا۔

''میرا خیال ہے کہ ہم جاروں اکٹے اس کے قلیٹ کے سامنے۔ علقہ بنا کر رات کو بیٹھ جا ئیں اور پھر اسٹھے ہی اس برحملہ کر دیں''۔ لاگی نے کہا۔

"معروف سڑک پر ہم کیسے حلقہ بنا کر بیٹی سکیس گے۔ پولیں ہمیں وہاں سے اٹھا وے گی" ۔۔۔۔۔ گورو نے کہا۔ "چلو حلقہ نہیں بتاتے۔ ویسے ہی شملتے رہیں گئے" ۔۔۔۔۔ موگی نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

ردہم اسے بیچانیں گے کیے' ۔۔۔۔۔ چوتھے نے کہا۔

انٹام موجود ہوگا اس لئے ہمیں جو کھے کرنا ہے سڑک ہو ہی کھاتا ہوں کہ ہوں تہیں نے اس کی تصویریں حاصل کر لی ہیں۔ تخبرو۔ میں دکھاتا ہوں کہ ہوئے ہوں کہ وہ فلیٹ ہیں موجود ہوگا اس لئے ہمیں جو کچھ کرنا ہے سڑک ہو ہی موجود ہوگا اس لئے ہمیں جو کچھ کرنا ہے سڑک ہو ہی موجود ہوگا اس نے باہر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں کہ اس بھر ہو ہوں کہ وہ فلیٹ کے اندر ایک لفافہ نکال کر اس نے باہر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں رکھ دیا اور پھر اسے کھول کر اس میں رکھ دیا اور ہوں اور ایک کو واپس الماری میں رکھ دیا اور ہوں گئے۔ جیسے ہی وہ فلیٹ سے باہر جائے گا یا فلیٹ کے اندر واپس آکر اپنی کری پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے لفافے میں سے ایک حوال وہ براہ رکھا دی۔ اس طرح اس نے باقی دو ہوں وہ ہوں وہ براہ رکھا دی۔ اس طرح اس نے باقی دل میں خبخر سے اور جونزدیک ہوں وہ براہ راست اس کے دل میں خبخر اتار دیں گے۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ خبخر ہم نے واپس کو جبی تصویریں دے دیں۔

"بیاتو واقعی شکل سے احمق اور مسخرہ نظر آرہا ہے"..... گورو نے مق منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' یہ کتنا عرصہ پہلے کی تصویر ہے موگن' ..... وولف نے پوچھا۔ کا ''۔۔۔۔ دو سال پہلے کی جب وہ یورپ گیا تھا تو وہاں ایک پارٹی نے کا یہ تصویر حاصل کا یہ تصویر حاصل کا ہے'' ۔۔۔۔ موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اجھا۔ میں سمجھا کہ بیراس کے بجین کی تصویر ہے "..... وولف نے کہا تو سب ہے اختیار ہنس پڑے۔

" تھیک ہے۔ اب ہم اسے آسانی سے پیچان کیس گے۔ اب فائنل كرو بلانتك تاكداس برعمل كيا جاسك استكورون في كها-" میں نے فلیٹ کا چکر بھی لگایا ہے۔ فلیث کی سیر حیول کے یاس سڑک پر سیراج ہے۔ وہ سیراج میں گاڑی روک کر سیرھیاں چڑھ کر اور جاتا ہے۔ لاز آ اس کے فلیٹ میں بیاؤ کا کوئی شہوئی نظام موجود ہو گا اس لئے ہمیں جو کچھ کرنا ہے سڑک پر ہی کرنا ہے۔ میں ابھی فون کر سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ فلیٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ پھر ہم وہاں بیٹے کر موقع محل و کھے کر ادھر ادھر رک جائیں گے۔ جسے ہی وہ فلیٹ سے باہر جائے گا یا فلیٹ کے اندر جائے گا ہم اس پر اپنے اپنے طور پر حملہ کر دیں گے جو دور ہول وہ ول میں حنجر اتار دیں گے۔ ہال سے یاد رکھنا کہ حنجر ہم نے والیل حاصل کرنے ہیں اور یہاں ہوئل میں ہی واپس آتا ہے' .... موگ نے کہا تو سب نے اثبات میں سر بلا دیتے تو موگ نے جیب سے ريموث كنفرول جبيها كاروليس سيتل فون تكالا اور اس يربثن دباكر اے آن کر دیا اور پھر انکوائری کے تمبر بریس کر دیتے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی بریس کر دیا۔ دوسری طرف سے تھنٹی جے کی آواز سنائی دی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔ · 'انگوائری بلیز'' ..... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ "علی عمران کنگ روڈ کا نمبر ویں"..... موگی نے کہا تو دوسری

تے۔ موگی نے میسی ڈرائیور کو کرایہ اور میں دے کر فارغ کیا اور بجراس نے اسے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ خارون سرک کی مائية يرجلته موئة أح بوصت على التي تهودي وير بعدوه فليت ادراس کے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے چکے تھے۔ چرموگ اس فلیت کے قریب ہی ایک گلی سے کونے پر دک گیا جبہ اس کے بنوں ساتھیوں نے اپنے اپنے طور پر مناسب سیائس منتخب کر لئے اور اب الهيس عمران كا انتظار تها-تهوڙي وي يعد وه اوهر اوهر شهلنا شروع كر دية تاكه كوئى ان كى ظرف سے مشكوك نه ہو سكے-موگی سوچ رہا تھا کہ ساتھیوں کو کال کر سے سامنے کسی ہولل میں بیٹا جائے اور جب عمران کی کاریبال پنیچے تو وہ ہوگل سے فکل کر اس تک پہنچ جا کیں کیونکہ عمران نے اپنی کار میراج میں ہند کے ہی فلید پر جاتا ہے۔ ابھی وہ سے سوچ ہی رہا تھا کہ احلا تک اس نے ایک مع ماول کی سپورش کار کو مز کر سیران کی طرف برستے دیکھا تو وہ اس طرح چوکنا ہو گیا جیسے شکار کسی خطرے کو محسوس كر كے چوكنا موجاتا ہے۔ اس كا ماتھ تيزى سے اس جيب کی طرف بڑھا جس میں مقدس تحفیر موجود تھا۔ اس کی نظریں کار بر جمی ہوئی تخییں لیکن وہ خود ایک کوڑا کرکٹ ڈالنے والے بڑے سے ڈرم کی اوٹ میں تھا۔ کار گیراج کے سامنے رک گئی اور پھر گیراج کا دروازہ خود بخو د اوپر کو اٹھ گیا اور کار گیراج کے اندر چلی گئی۔ سے ميراج چونكه عمران كانتها اس ليخ موكى كويفين تقا كه كاريس موجود

طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ موگی نے رابطہ آف کیا اور پھر انگوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پرلیس کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بیجنے کی آواز سنائی دی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

''سلیمان بول رہا ہوں'' ۔۔۔۔۔ ایک مردانہ آواز سٹائی دی۔ ''میں کرانس سے موگی بول رہا ہوں۔علی عمران صاحب سے بات کرا دیں''۔۔۔۔ موگی نے کہا۔

''وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ کوئی پیغام ہو تو بتا دیں۔ ان تک پہنچا دیا جائے گا'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''د سے اس سے کہا گیا۔

''وہ کب دالیں آئیں گے۔ میں نے بات کرتی ہے ان سے''۔ وگی نے کیا۔

" کھے کہا نہیں جا سکتا۔ آپ رات گئے فون کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو موگ نے فون آف کرے اسے والیس جیب میں رکھ لیا۔

''جلو اٹھو۔ اب ہم نے اس کی واپسی تک وہاں گرائی کرنی ہے اور پھر ہملہ کر کے اسے ہر صورت میں فہم کرنا ہے' ۔۔۔۔ موگی نے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی تینوں جلاد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ موگی نے کمرہ لاک کیا اور ہوئی کے موگ نے بین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ موگی جود ایک ٹیکسی میں ہوٹھ کر وہ چاروں کنگ روڈ بہنے گئے۔ موگی چونکہ پہلے یہاں کا چکر بیٹھ کر وہ چاروں کنگ روڈ بہنے گئے۔ موگی چونکہ پہلے یہاں کا چکر نگا چکا تھا اس لئے ایک مناسب مجلہ پر ٹیکسی رکوا کر وہ سے از

آدی عمران ہی ہوگا آور اب کارکو گیرائ میں پارک کر کے وہ باہر آئے گا تو اس پر کامیابی سے جملہ کیا جا سکتا ہے اور پھر ایک آدی گیراج سے باہر آتا وکھائی دیا اور موگ کا دل زور زور سے دھڑ کے لگا کیونکہ وہ گیراج سے باہر آئے والے کو بخوبی پہچان چکا تھا۔ اگا کیونکہ وہ گیراج سے باہر آنے والے کو بخوبی پہچان چکا تھا۔ اس نے عقب میں آبا اس کے عقب میں گیرائ کا دروازہ خود بخو و یہنے آ گرا۔ اس لیحے موگ کا ہاتھ بھی کی سے جرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود خیر افراوال کی سی جیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود خیر افراوال کی طرف بڑھا۔

عمران ای کمحے فلیٹ کی سیرھیوں کی طرف مڑنے لگا تھا بخبر اس کے ول میں اترنے کی بجائے اس کے کاندھے میں گھتا جلا سی اور عمران الحیل کر پہاڑے بل نیجے گرا ہی تھا کہ لیکفت مزید تنین اطراف سے اڑتے ہوئے حجر کرتے ہوئے عمران کے جسم میں ارت چلے گئے۔ عمران فیجے گر کر چند کھے تویا اور پھر ساکت ہو ا کیا۔ اس کے نیچے کرتے ہی موگ تیزی سے اس کی طرف بروها-اس نے اپنا محفر کھینیا اور پھر مڑ کر دوڑتا ہوا اس کی میں سر کر آگے براهتا جلا گیا۔ اس نے یہ ساری کارروائی اس قدر تیزی سے کا تھی كدينايد اى اسے كوئى چيك كر سكا موسكى سے كزر كر وہ دوسرى طرف سڑک پر آیا اور پھر چند کمحول بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹا والی اميے ہوئل كى طرف برها جلا جا رہا تھا۔ اسے يقين تھا كہ اس كے ساتھی بھی اپنا اپنا خفر حاصل کر کے جلد ہی ہوٹل پہنچ جائیں سے

کونکہ وہ ان کاموں میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ جہاں تک عمران کی موت کا تعلق تھا گو اس کا خنجر عمران کے اچا تک مڑنے کی دجہ سے اس کے دل میں تو نہ اترا تھا لیکن مقدس خنجر کی نوک پر موجود مقدس زہر بہرحال عمران کے جسم میں اتر گیا ہوگا اس لئے اس کی موت بہرحال بقینی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مقدس زہر کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ صرف کروگی دیوتا چاہے تو اس زہر کا علاج کرسکتا ہے ورنہ نہیں اس لئے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ ان کا شکارختم ہو جائے گا۔

گئی تھی''.....کا دمن نے کہا۔ ''ہاں وہی۔ اسے بم کے دھاکے کے!

"بال وبی۔ اسے بم کے دھاکے کے بغیر کسی صورت بھی توڑا نہ جا سکتا تھا اور بم دھاکہ کسی کو بھی چوٹکا سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈرامہ کھیلا ہے کہ ایک آ دی کے جسم سے بم باندھ کر اسے چٹان والی جگہ پر بھیج دیا۔ اسے بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے جسم کے ساتھ بم باندھا گیا ہے اور ہم نے اس چٹان کے نیچ بھی طاقتور بم رکھ دیے تھے اور سب کو ایک ہی ریموٹ کنٹرولڈ کے ساتھ ایڈ جسٹ کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ آ دی وہاں پہنچا ہم نے بم دھاکہ کر دیا اور اس آ دی کے جسم کے ساتھ موجود بم اور چٹان کے نیچ محمل کے ساتھ موجود طاقتور بم بیک وقت پھٹ گئے اور اس آ دی کے ساتھ ساتھ موجود طاقتور بم بیک وقت پھٹ گئے اور اس آ دی کے ساتھ ساتھ موجود کے بات واب دیے ہوئے اس چٹان کے بھی گئرے از گئے اس جگل نے جواب دیے ہوئے اس چٹان کے دیے ہوئے اس چٹان کے بھی گئرے اڑ گئے اس جگل نے جواب دیے ہوئے اس چٹان کے بھی گئرے اڑ گئے اس جگل نے جواب دیے ہوئے

''اوہ۔ بیتم نے کیا کیا۔ اب تو وہاں پولیس کی چھان پھٹک ہو کی اور سرنگ سامنے آجائے گ'' سس کارمن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔

''سرنگ ابھی وہاں سے کافی دور ہے اس لئے آپ ہے گار رہیں۔ سرنگ کسی صورت ٹرلیں نہیں ہوسکتی اور آپ کا دوسرا خدشہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ پولیس اور ارد گرد کے لوگ دھاکے کے بعد وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں سے انہیں انسانی جسم کے گلڑے مل گئے ہیں اور ساتھ ہی مموں کے گلڑے بھی۔ پولیس سے بیہ کہا گیا ہے کار من اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا کہ پاس بڑے ہوئے فون کی گھنٹی نئے اٹھی تو کار من نے چونک کر فون کی طرف و یکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے

'' لیں۔کارمن بول رہا ہوں'' ۔۔۔۔۔ کارمن نے کہا۔ ''جگر بول رہا ہوں سائٹ سے'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جگر کی آواز منائی دی تو کارمن بے اختیار چونک پڑا۔

''ایک تو کامیانی کی خبر سانی تھی کہ ہم نے سرنگ کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے'' ۔۔۔۔۔ جبگر نے کہا۔ ''کیا اس سخت جٹان کی بات کر رہے ہو جو احیا تک سامنے آ

کہ ریہ آ دمی اس علاقے میں کسی خفیہ مقصد کے لئے بم سمیت گھوم ر ما تھا اور بم اجا تک اس آ وی کی سی غلطی سے بھٹ گیا۔ چوتکہ وہ وران علاقہ ہے اس لئے وہاں اس بم کے سیسے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر پولیس کے اعلیٰ افسران کوسیٹھ لیعقوب کی طرف سے بھاری رشوت بھی ہم نے دے دی ہے تاکہ ہائی کیول كا كام رك نه سكے اور بوليس مطمئن ہو من ہے۔ اس نے يك ربورٹ لکسی ہے جو ہم نے اسے بتائی ہے۔ اس طرح چٹان بھی ٹوٹ گئی ہے اور کسی کو اصل مات کا علم تک نہیں ہو سکا۔ اب سرتگ آسانی سے آگے بڑھ جانے گی اور ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا"..... جيگر نے جواب ويتے ہوئے کہا۔ " لکین وہ آ دمی کون تھا جسے جارہ بنایا گیا ہے ' ..... کارمن نے

الها
(ایک عام مزدور تھا۔ ہم نے اسے بھاری رقم وے کر وہاں

اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں وہ گھومتا پھرتا رہے۔ ہم نے اسے بتایا تھا

کہ اس ویران جگہ پر چور جھپ جاتے ہیں اور رات کومشیئری کے

پرزے کھول کر لے جاتے ہیں۔ وہ وہاں گھوم پھر کر چوروں کے

آنے جانے کے زمین پر ابھرنے والے نشانات کو چیک کرے۔ یہ

مزدور دیہات میں جہاں یہ رہتا ہے وہاں سراغ رسال کے طور پر
جے مقای زبان میں کھو جی کہتے ہیں، بہت مشہور تھا۔ اسے جب
بیاری رقم کی تو وہ فورا چروں کے نشانات کھوجنے پر تیار ہو گیا اور

بھر وہ جیسے ہی اس جٹان کے اوپر والے جھے میں پہنچا ہم نے اس کے جسم کے ساتھ بندھا ہوا بم بلاسٹ کر دیا'' جیگر نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی چند روز کے لئے سرنگ کا کام بند کر دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اخباری نمائندے اور دیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اخباری نمائندے اور اسل بات سامنے آ جائیں اور اسل بات سامنے آ جائیں اور اسل بات سامنے آ جائیں اور اسل بات سامنے آ جائیں۔

ی ''ابیا ہی ہو گا لیکن آپ کو فون کرنے کا ایک اور مقصد بھی کے ''۔۔۔۔ جیگر نے کہا۔

''وہ کیا'' ..... کارمن نے چونک کر پوچھا۔ '' مجھے اطلاع ملی ہے کہ کروگی جلادوں نے عمران پر قاتلانہ حملہ

كيا ہے اور بيحمله كامياب رہا ہے ..... جنگر نے كها-

"اوہ۔ اوہ۔ تہمیں کیے اطلاع ملی ہے اور عمران کی اب کیا پوزیش ہے "..... کارمن نے اشتیاق بھرے کیج میں کہا۔

میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے فون کر سے بنایا ہے۔ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ میرا دوست ہے۔ اس نے مجھے فون کر سے بنایا ہے کہ سے حملہ کل شام کو بی اطلاع وے دی متی ''سی جیگر نے کہا۔

" د کل شام کو اطلاع دی اور تم مجھے آج بتا رہے ہو۔ تہہیں فوراً مجھے فون کرنا چاہئے تھا۔ یہ سب سے اہم خبر ہے۔ مجود یول کا سب سے بردا وشمن ہلاک ہو جائے اس سے بردی خوشخبری اور کیا ہو

سكتى ہے " .... كار من نے تيز ليج ميں كيا۔

ودمیں عمران کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنا جا بڑا تھالیکن پیمعلوم نہیں ہورہا تھا کہ اسے کس ہیتال میں لے جایا گیا ہے کیونکہ تمام سرکاری اور نجی ہیتالوں میں چیکنگ کر لی گئی ہے لیکن کہیں سے اس کا پیتہ تہیں جل سکا تو میں نے وزارت خادجہ میں اینے ایک دوست کوفون کیا کیونکہ عمران کا تعلق وزارت خارجہ کے سیرٹری سرسلطان سے بے حد قریب ہے اس کئے مجھے بقین تھا کہ وزارت خارجہ کو اس کی اطلاع مل چکی ہو گی اور چھر وہی ہوا۔ وہاں سے ایک سپیشل ہیتال کے بارے میں علم ہوا۔ وہاں کا فون تمبر بھی مل گیا تو میں نے وہاں فون کیا تو پہۃ جلا عمران وہاں موجود ہے اور ابھی تک زندہ ہے' ..... جمگر نے کہا۔

"وه اگر زنده ب تو پھر حمله كامياب كيے جوا" ..... كارمن في منہ بتاتے ہوئے کہا۔

"میری کردگی جلادول کے انجاری موگ سے بات ہوتی ہے۔ وہ رسم کے مطابق تین ون بہال رہیں گے۔ اس نے بتایا ہے کہ مقدس تحجر یر مقدس زہر لگا ہوتا ہے جو کسی انسان کے جسم میں جلا جائے تو پھر اس کا کوئی علاج تنہیں ہے۔ تین روز کے اہر ہر صورت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کئے سے رسم ہے کہ کروگی جلاد حملہ کرنے کے بعد تین روز تک وہیں رہتے ہیں اور جب شکار کی موت کی خبر حتی ہو جاتی ہے تو پھر کروگ جلاد واپس

جاتے ہیں' ..... جیگرنے جواب دیا۔ " کیا یہ بات حتی اور نقین ہے ' .... کار من نے پوچھا۔

''جی ہاں۔ سو فیصد یقین اور حتی'' ..... جنگر نے جواب دیتے

''دلکین موجودہ دور میں ہرفتم کے زہروں کا علاج تلاش کر لیا ا کیا ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مقدی زہر کا علاج ہی نہ ہو سکے۔ یا کیشیائی حکام غیرممالک سے بھی تو امداد لے سے ہیں' ..... کارمن

''میں نے اس تکتے پر مزید چیکنگ کرائی ہے۔ اس ہپتال کے ایک جونیئر ڈاکٹر کو بھاری رقم دلوا کر اس سے پوری تفصیل سے معلومات حاصل کی گئی ہیں''..... جنگر نے کہا۔

﴿ كَمِيا مَعْلُومات مَلَى مِينَ \* ..... كار من نے پوچھا۔ اس كا انداز ایے تھا جیسے اسے عمران کی موت پر یقین نہ آ رہا ہو۔

''عران مسلسل بے ہوش ہے اور اس کی حالت روز بروز مگرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے خون کے شیسٹ سے بھی ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے خون میں کوئی زہر موجود ہے لیکن میہ تر ہر کون سا ہے اس کا علم تبین ہو سکا اور نہ ہی ان کا کوئی علاج كاركر ثابت ہو رہا ہے۔ انچارج ڈاكٹر نے خون ٹیسٹ كى ريورث بذر بعد قیکس غیرمما لک کے بڑے میتالوں کو بھجوا کر معلومات حاصل کی ہیں کیکن سوائے اس کے کہ میہ کوئی نامعلوم یا غیر دریافت شدہ

زہر ہے اور کوئی بات سامنے نہیں آسکی اور ڈاکٹروں نے اسپے طور بر ہر سے اور کوئی بات سامنے نہیں ہو بر ہر ہر کا علاج کیا لکین کوئی علاج بھی کارگر ٹابت نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر بھی اب مایوں ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مریض زیادہ سے زیادہ تین جار روز تک زندہ رہ سکے گا اس سے زیادہ نہیں'' ..... جگر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

''کروگی جلاد کہاں تھہرے ہوئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ کارمن نے پوچھا۔ کو اب اب ''ہوٹل الیائن ہیں'' ۔۔۔۔۔ جگر نے جواب دیا۔ ''کہاں حملہ کیا تھا انہوں نے ران پر' ۔۔۔۔۔ کارمن نے پوچھا۔ کارمن کے پوچھا۔ کارمن کے پوچھا۔ کارمن کے بوجھا۔ کارمن کے فلیٹ کے سامنے سڑک ہر۔ وہ جو گیرائ استعمال کرتا کا کہا ہم کردگی کر کے جیسے ہی باہر کا کہا جاروں طرف سے اس پر خنجروں کا حملہ کر دیا گیا۔ پھر کردگی جاروں طرف سے اس پر خنجروں کا حملہ کر دیا گیا۔ پھر کردگی جارد اپنے اپنے دی دوڑ کر اس کی طرف اس طرن کی جاروں کا دوڑ کر اس کی طرف اس طرن کی خروں کا خام کہ کردگی کی مقدس خنجر واپس اٹھائے اور پھر مختلف سائیڈوں سے نکل کر نے مقدس خنجر واپس اٹھائے اور پھر مختلف سائیڈوں سے نکل کر نے اور اس پر عمران کا جسم نائب ہو گئے۔ البتہ ایک خنجر سڑک پر گرنے اور اس پر عمران کا جسم نائب ہو گئے۔ البتہ ایک خنجر سڑک پر گرنے اور اس پر عمران کا جسم نائب ماصل کی وجہ سے نہ ہل سکا۔ باقی نتیوں مقدس خنجر واپس حاصل

کر لئے گئے ہیں'' بین جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''اوکے۔اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ عمران کا خاتمہ یقینی ہو چکا
ہے جائے آج ہو یا کل۔ بہرحال ہو جائے گا لیکن تم نے جو دھاکے گئے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ وہ اس عمران سے بھی زیادہ اہم

معاملہ ہے ' ۔۔۔۔ کارمن نے کہا۔

"أب قكر مت كريں۔ وہاں بھى صورت حال مكمل طور پر الارئ قابو ميں ہے' ..... جيگر نے كہا۔

"او کے۔ کوئی خاص بات ہوتو مجھے ضرور بتانا۔ گذ بائی"۔
کارمن نے کہا اور دوسری طرف سے او کے کے الفاظ سن کر اس
نے رسیور رکھا اور میز پر موجود شراب کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا
لیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات انجر آئے

برنس پر قبضہ کرنے کے لئے جیمز کو دھمکی دی ہوگی جس کی وجہ سے جیمز اپنا کلب فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا ہو گا اس لنے ٹائیگر اس ے مل کرمعلوم کرنا جا ہتا تھا کہ اگر واقعی کسی دھمکی گی وجہ ہے جیمز ے کلب فروخت کر رہا ہے تو اسے روکا جائے اور دھمکی دینے والول کو ت سیق سکھایا جا کے۔تھوڑی در بعد وہ را کو کلب پہنچ گیا۔ اس نے کار بارکنگ میں روکی اور بارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر اس نے جيب ميں ڈالا اور تيز تيز قدم اٹھاتا مين گيٹ کی طرف بڑھتا چلا ت کیا۔ بال میں خاصے افراد موجود نتھے اور ان سب افراد کا تعلق اونیجے گھرانوں ہے تھا کیونکہ بیدکلب اینے صاف ستھرہے ماحول کی وجه سے ہی دارالحکومت میں مقبول تھا۔ کاؤنٹر پر دو مرد اور دولڑ کیاں

مع میلو وک'' ..... ٹائیگر نے کاؤٹٹر پر موجود ایک آ دمی سے مخاطب مرکبا۔ مورکبا۔

"معظر ٹائنگر آپ " .... ای آ دمی نے ایک قطعے سے سٹول سے ایک قطعے سے سٹول سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوئے انتہائی مؤد بانہ لیجے میں کہا۔ S دمیں نے سنا ہے کہ کلب فروخت ہو رہا ہے۔ کیوں "۔ ٹائیگر

''آپ نے درست سنا ہے۔ ہم سب بھی بے حد پریثان ہیں کہ چیف نجانے کیوں اچا نک کلب فروخت کرنے پرتل گیا ہے۔ اس وقت بھی ایک پارٹی چیف کے آفس میں موجود ہے۔ آپ پلیز

ٹائیگر، عمران اور جوزف کے ساتھ جیب میں سوار ہو کر کا فرستان میں شاتم کے علاقے میں واقع کروگی معبد گیا تھا۔ پھر وہاں سے واپسی ہر جیب رانا ہاؤس لے جائی سٹی جہاں سے عمران اور ٹائیگر نے اپنی اپنی کاریں لیں۔عمران تو اینے فلیٹ کی طرف چلا گیا جبکہ ٹائنگر نے را گوکلب کا رخ کیا کیونکہ اے کل اطلاع ملی تھی کہ را گو کلب کو اس کا مالک اور جزل مینجر جیمز فروخت کر ہے واليس أيكريميا جا ربا بيد جمر، نائيكر كا بهت احيها دوست تفار وه چونکہ جرائم یا اسمگانگ میں ملوث نہ تھا اس لئے ٹائیگر کی اس سے خاصی دوستی تھی۔ را گو کلب کا برنس بہت اچھا جا رہا تھا اس کئے یہ خبر کہ جیمز را گو کلب کو فروخت کر رہا ہے، اس کے لئے جیرت کا موجب بنی تھی۔ اعدر ورلد ہے تعلق رکھنے کی وجہ ہے اس کے ذہن میں یے خیال آیا تھا کہ انڈر ورلڈ کے کسی مافیا نے را گو کلب سے

چیف کو روکیں۔ آپ کے تو وہ گہرے دوست ہیں' ..... وکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کون ہے پارٹی'' ..... ٹائلگر نے بوجیما۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی انڈر ورلڈ کی بارٹی ہوگ۔

''سین این بین میں مرانبیورٹ کے محصیدار ہیں۔ یہ اللہ کی منان ہے جناب'' ۔ یہ اللہ کی منان ہے جناب'' ۔ وکی نے کہا تو ٹائنگر چونک پڑا۔

" کیا مطلب کون ہے میں میٹھ لیقوب میں تو سے نام جی میگی بارس رہا ہوں' سے ٹائیگر نے چونک کر کہا۔

رو بہلے سیٹھ اعظم کا ڈرائیور تھا۔ اس کا بھائی کروگ ہے۔ کہنے ہے اسلم کو بڑے تھے۔ سیٹھ یعقوب اپنے بھائی کے کہنے ہے است کروگ معبد نے گیا۔ سنا ہے، کہ وہاں سیٹھ اعظم نے کروگ رہوتا کو دو انسانی جانوں کی قربانی دی ادر اسے بڑے تھی ٹل کے جو بلی بنانے کے بیں۔ اس نے ان تھیکوں کے لئے ٹرانیپورٹ کا جو بلی بنانے کے بیں۔ اس نے ان تھیکوں کے لئے ٹرانیپورٹ کا شھیکہ اپنے ڈرائیور یعقوب کو دے دیا اور اب وہ سیٹھ لیقوب شھیکہ اپنے ڈرائیور لیقوب کو دے دیا اور اب وہ سیٹھ لیقوب کے شاہدے ہوئے کہا۔

ہے ہے۔۔۔۔۔ ٹا میکر نے اس تنسیل کا علم کہاں سے ہوا ہے'۔۔۔۔ ٹا میکر نے حیران ہو کر یوچھا۔

بران بو رچ پھا۔
"" سیٹھ ابتوب پہلے میرے محلے میں رہتا تھا۔ اب کسی اپٹ کالونی میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہاں محلے کے ہر آ دی کو اس کا علم کالونی میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہاں محلے کے ہر آ دی کو اس کا علم

''اچھا۔ میرے لئے تو یہ نئی بات ہے۔ بہرطال اپنے چیف کو میرے بارے میں بتا دینا۔ میں اس کے آفس جا رہا ہوں''۔ ٹائنگر میر کہا اور وکی کے اثبات میں سر ہلانے پر ٹائنگر میر کر ایک راہداری کی طرف بوھ گیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی اسے جیمز کے فیل سے ایک آ دمی لکانا وکھائی دیا جبکہ جیمز دروازے کے باہر تک کو سے ایک آ دمی لکانا وکھائی دیا جبکہ جیمز دروازے کے باہر تک کو کے گھا۔ وہ سمجھ کو سے جب اس آ دمی کو دیکھا۔ وہ سمجھ کانا کہ یہی سابقہ ڈرائیور اور موجودہ سیٹھ یعقوب ہے۔ اس نے کھوٹ بہنا ہوا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ واقعی نیا نیا امیر ہوا

ور آؤ ٹائیگر آؤ''.... جیمز نے ٹائیگر کا ایسے آفس کے دروازے جی ہی استقبال کرتے ہوئے کہا۔

کے '' کون ہے جس کوتم دروازے تک چھوڑنے آئے ہو'۔ ٹائیگر من بین واخل ہو کر رسمی سلام دعا کے بعد کری پر بیٹیتے ہوئے

" "اس کا نام سیٹھ لیعقوب ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سیٹھ کی فارس کا نام سیٹھ لیعقوب ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سیٹھ کی ڈرائیور تھا گر اب خود سیٹھ ۔ " " " جیمز نے اپنے لیے کھے وائے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر کسی کو دو ڈ بے جوس لانے کا کہہ کر رسیور رکھ انٹرکام کا رسیور اٹھا کر کسی کو دو ڈ بے جوس لانے کا کہہ کر رسیور رکھ

" بجھے وکی نے تفصیل بتائی ہے۔ وہ اس کا سابق محلے دار ہے

ہے اور اس کی ساکھ بھی بے حد اچھی ہے کین اصل مسئلہ سے کہ ا يكريميا ميرے والد كا ميمي كلب كا بى كاروبار ہے۔ ان كى ملیت میں ایر يميا كے مختلف بوے شہروں میں جار كلب ہیں-نیں ان کا اکنوتا بیٹا ہوں۔ میری والدہ پہلے ہی طلاق لے کر علیحدہ ہو بھی ہیں۔ اس طلاق میں میرے والد کا قصور تھا اس کئے میل بھی والدہ کے ساتھ ہی والد کے خلاف تھا۔ پھر میں والدہ کو لے کر یہاں پاکیٹیا آ گیا۔ یہاں ہے کلب میں نے چلایا جو اچھا چل رہا ہے۔ کھ عرصہ قبل میری والدہ وفات یا تنکیں۔ بین نے سوجا کہ والد کے پاس واپس جلا جاؤں کین مجر میں خاموش ہو گیا کہ والد خود بلائيں کے ليكن انہوں نے بلٹ كر يوچھا مجھى نہيں۔ اب. مرے والد وفات یا گئے ہیں۔ البتہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے تمام کلب اور ویگر جائداد میرے نام کر دی ہے اس کے میں ر کلب فروشت کر کے ایکر یمیا جا رہاہوں تاکہ وہاں والدک جائداد سنجال سكون "..... جيمز نے تقصيل بتاتے ہوئے كہا-"اوے ۔ ٹھیک ہے۔ اب میں مطمئن ہول کیکن تم کتنے مانگ رہے ہو کلب کے اورسیٹھ لیقوب کتنے دے رہا تھا'' ..... ٹائیگر نے جوس سب کرتے ہوئے کہا۔

بوں سپ رہے۔ رہے ہوں وہ اس کا نصف بھی نہیں وے رہا۔ ''جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس کا نصف بھی نہیں وے رہا۔ بہرعال جھوڑو۔ کوئی نہ کوئی احجما گا کہ آتن جائے گا''…… جیمز نے کہا۔ لیکن ریرتمہارے پاس کیوں آیا تھا'' ۔۔۔۔۔ ٹائٹیگر نے کہا تو جیمز نے ایک طویل سانس لیا۔ درمیں کا فی مذہ ہے کہ رہا ہوں اور مستقل طور سروایس

"میں سے کلب فروخت کر رہا ہوں اور مستقل طور پر واپن ایکر یمیا جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سیٹھ لیفقوب آیا تھا۔ وہ سے کلب خریدنا چاہتا ہے لیکن رقم کم نگا رہا ہے " ..... جیمز نے قدرے افسون ہرے لیج میں کہا۔ اس کیے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان فرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں جون کے دو ڈیے موجود سے جن میں سٹرا موجود سے۔ اس نوجوان نے ایک ڈیہ ٹائیگر کے سامنے اور ایک جیمز کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے اٹھائے واپس مڑ کر آفس

سے ہار ہا ہوں اسے اسے اسکن میہ بتاؤ کہتم کلب کیوں فروخت "دوس سے لئے تھینکس لیکن میہ بتاؤ کہتم کلب کیوں فروخت سے رہوں سے بیچ بیچ بتانا'' ..... ٹائنگر نے کہا تو جیمز بے اختیار ہنس

"" تہمارا بے نقرہ بتا رہا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میں کلب سمی کا وشم پر فروخت کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم سمیت انڈر ورلڈ میں میرے اور بھی کی دوست ہیں جو ایسی وهمکیوں سمیت انڈر ورلڈ میں میرے اور بھی کئی دوست ہیں جو ایسی وهمکیوں سے شمٹنا جانتے ہیں "۔... جمز نے کہا۔

"و پھر شہبیں کیا ہوا ہے کہ احجا خاصا چلتا کاروبار فروخت کرنے پرتل گئے ہو' ..... ٹائنگر نے کہا۔ " تمہاری میہ بات درست ہے کہ کلب بہت منافع میں جا رہا تو ٹائیگر آفس سے باہر آگیا۔ اے کلب کی فروشت کے لئے سیٹھ یعتوب سے ملنے کی اتنی خواہش نہیں تھی جتنی یہتی کہ کروگ دیوتا کو اس کے سیٹھ اعظم نے انسانی قربانیاں دیں تو اسے بلوں کے خلیک اس کے سیٹھ اعظم نے انسانی قربانیاں دیں تو اسے بلوں کے خلیک مل گئے اور اس نے اپنے ڈرائیور یعقوب کو ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ دے کرسیٹھ یعقوب بنا دیا۔ یہ بات اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی۔ کروگ دیوتا اور اس کے بارے میں تو کافی دنوں سے وہ کام کر رہے ہے اس لئے اس نے سیٹھ یعقوب سے مل کر اصل بات معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے جیب سے سیل فون ٹکالا اور اسے آن کر کے اس نے کارڈ پر لکھا ہوا سیٹھ یعقوب کا فون نمبر اور اس کے دیوب کا فون نمبر کردیا۔

''پرسٹل سیکرٹری ٹوسیٹھ یعقوب یول رہی ہول'' ..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

''میرا نام ٹائنگر ہے اور کلب کے سلسلے میں مجھے سیٹھ لیعقوب سے ملتا ہے۔ کیا وہ کوشی پر ہیں یا نہیں'' ..... ٹائنگر نے کہا۔ ''وہ ہیں تو کوشی پر لیکن کیا آپ کی ملاقات طے ہے''۔ پرسٹل سیرٹری نے یو جھا۔

"ملاقات نو طے نہیں ہے لیکن انہیں کہیں کہ را گو کلب کا سودا سیٹھ صاحب کی مرضی ہے مین کرا سکتا ہوں " ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ "اوے۔ ہولڈ کریں " ۔۔۔۔ ودسری طرف سے کہا گیا۔ " ہیلو۔ کیا آپ لائن پر ہیں " ۔۔۔۔ تھوڑی ویر کی خاموثی کے بعد " " منتهبیں جلدی ہوگی۔ اگر کہو تو میں سیٹھ لیفوب سے بات کروں۔ مجھے یفین ہے کہ اگر وہ واقعی اس قابل ہے کہ یہ کلب خرید سکے تو خرید لے گا'' ..... ٹائیگر نے کہا۔

'' ہاں۔ کوشش کر ویکھو۔ مجھے واقعی بے حد جلدی ہے۔ وہاں میرا نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے دس کروڑ روپے مائلے ہیں اور وہ چار کروڑ ہر رکا ہوا ہے' ..... جیمز نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

'' کہاں رہتا ہے بیہ سیٹھ لیقوب' ..... ٹائنگر نے کہا تو جیمز سامنے میزیر بڑا ہوا کارڈ اٹھا کر ٹائنگر کی طرف بڑھا دیا۔

'میہ کارڈ وے گیا ہے۔ اس پر اس کے آفس اور رہائش گاہ کا پتہ اور فون نمبر ورج ہے' ۔۔۔۔ جیمز نے کہا تو ٹالیڈ نے کارڈ کوغور سے دیکھا۔ اس میں سیٹھ لیقوب کی رہائش گاہ گرین کالونی کی کوشی نمبر آٹھ لکھی ہوئی تھی۔

"اوے میں ویکھا ہوں اور اگر سیٹھ یعقوب نہیں خریرتا تو میں چند لوگوں کو جانتا ہوں۔ وہ کوئی نہ کوئی معقول گا کہ تلاش کر لیس چند لوسٹ کمیشن ویتا ہوگا"..... ٹائیگر نے اشتے ہوئے کہا۔

''وہ دے دیں گے لیکن معقول معاوضہ بھی مل جائے اور کام بھی جلدی ہو جائے''۔۔۔۔ جیمز نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔

''اییا ہی ہو گا۔ بہرحال چند روز تو لگ ہی جا کمیں گے۔ بڑی رقم کا سودا ہے''……ٹائیگر نے کہا تو جیمز نے اثبات میں سر ہلا دیا

''آپ کوهی برآ جا کیں۔ آپ کی ملاقات سیٹھ صاحب سے ہوا جائے گی'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوک۔ یس آ رہا ہوں" ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور سیل فون آف
کر کے جیب میں ڈال لیا۔ چند کھوں بعد اس کی کارگرین کالونی
کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی اور ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ جس کر سائی
سے سیٹھ یعقوب ملاقات کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ وہ کلب خرید نے میں واقعی سجیدہ ہے۔ گرین کالونی میں
داخل ہوکر وہ کوتھی نمبر آٹھ کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے
جاکر دک گیا۔ اس نے تین بار زور سے ہاران سجایا تو بھا ٹک کی
چورٹی کھرکی کھی اور ایک توجوان جس نے با قاعدہ سیکورٹی کی
یونینارم پہنی ہوئی تھی باہر آگیا۔

"میرا نام ٹائیگر ہے اور سیٹھ صاحب نے مجھے ملاقات کا وقت ویا ہے "..... ٹائیگر نے کہا۔

''آپ رکیں۔ میں آتا ہوں''…… اس نوجوان نے کہا اور واپس مڑ کر کھڑی میں غائب ہو گیا تو کھڑی بند کر دی گئ۔تقریباً یا نچ منٹ بعد بڑا گیٹ آٹو میٹک انداز میں کھل گیا۔

۔ 'آ ہے جناب' ۔۔۔۔ اس توجوان نے کہا اور ٹائیگر کار اندر کے گیا۔ ایک سائیڈ پر بورچ میں سفید رنگ کی شاندار

کار موجود تھی۔ ٹائیگر نے اپنی کار اس کار کے ساتھ روکی اور پھر نیچے اترا تو وہی سیکورٹی والا اس کے قریب آ گیا۔

"آئے جناب" اس آدمی نے کہا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر اس کے چھے چلتا ہوا عمارت میں داخل ہوا اور پھر ایک راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔

"المجاری سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔
"تشریف لے جا کیں۔ سیٹھ صاحب اندر موجود ہیں"۔ سیکورٹی والے نے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔

''اوک' ' ' سے ٹائیگر نے کہا اور دردازے کو دبایا تو وہ کھاتا چلا گیا۔ ٹائیگر اندر داخل ہوا تو ہیہ کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک مستطیل شکل کی میز تھی جس کے گرد کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ سامنے ایک کری پرسیٹھ یعقوب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے کلب کی راہداری میں ٹائیگر کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی آنکھول میں بھی شناسائی کی چمک اجر ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی آنکھول میں بھی شناسائی کی چمک اجر

'' میرا نام ٹائیگر ہے'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے سامنے کری پر بیٹھتے ہوئے کھا۔

''تم را گو کلب کی راہداری میں ملے تھے''....میٹھ یعقوب نے کہا۔

"ہاں۔ ای گئے تو یہاں آیا ہوں۔ جیمز میرا دوست ہے۔ اس نے جو کچھ مانگا ہے وہ راگو کلب کی ساکھ اور برنس کے مطابق

" كہال بن رہے ہیں سے بل۔ كيا وارالحكومت ميں يا كہيں باہر ' ..... ٹائیکر نے ویسے ہی رواداری میں یو چھا۔ "ميداني علاقے كشار من" .....سيٹھ يعقوب نے جواب ديا۔ " تھیک ہے۔ بل تو بنتے ہی رہتے ہیں اور ٹھیکیدار کماتے رہتے میں۔کلب کی بات کرو خریدنا ہے یا تہیں'' .... ٹائیگر نے کہا۔ "جورتم میں نے بتائی ہے ای میں خریدوں گا ورنہ نہیں"۔ سیٹھ لیفوب نے روٹوک کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''آ و کے۔ تمہاری مرضی ہے۔ گذبائی''..... ٹائیگر نے اٹھتے "سیٹھ اعظم نے دو انسانی قربانیاں دی ہیں۔ کیا صرف ان يلول كے لئے " اللَّهُ ن يزے ساده سے ليج ميں كہا جيے رواواری میں بات کر رہا ہو۔

''ہاں۔ ان کے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا''.....سیٹھ یعقوب نے بھی ای طرح رواداری میں جواب دے دیا۔

وازے میں مراق کے شکر ہے۔ گڈ بائی ''۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مر گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک اور رہائش کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کالونی میں اس کا ایک دوست رحمت رہتا تھا جو وزارت مواصلات کے سنٹرل سیکرٹریٹ بی سیشن آفیسر تھا۔ اس سے اکثر آفیسرز کلب میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ رحمت کو مشینی جواء کھیلنے کی بہت عادت میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ رحمت کو مشینی جواء کھیلنے کی بہت عادت

درست ہے لیکن اگر تمہارے پاس اتنا سرمانی نہیں ہے تو بقیہ سرمائے۔

کا انتظام میں کرسکتا ہوں، معمولی سے منافع پر ہتم اس کلب سے

کما کر بھی وہ واپس کر سکتے ہو۔ اس طرح بہت کم قیمت پر تمہیں
اجھا اور زبردست برنس مل سکتا ہے ' سس ٹائیگر نے کہا۔

''میں نے جو قیمت لگائی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں اور

تر اس مدر وہ کہ منظور میں تہ ٹھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں اور

تمہارے دوست کو منظور ہو تو ٹھیک ہے درنہ کلب کسی ادر کو فروخت کر دو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے' ،۔۔۔۔سیٹھ یعقوب نے کہا۔ ''سوچ لو۔سیٹھ اعظم بھی اس میں دلچین لے سکتا ہے'۔ ٹاسگر نے کہا تو سیٹھ یعقوب بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چبرے پر حیرت کے تاثرات انجر آئے تھے۔

"سیٹھ اعظم کا نام تم نے کیوں لیا ہے" سیٹھ لیعقوب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"ال لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ، تمہارا بھائی اور سیٹھ اعظم کو دو سب کروگ ہیں۔ کروگ ویوتا کے ماننے والے اور سیٹھ اعظم کو دو پہول سے شھیئے ایسے ہی نہیں بن جن سے نہ صرف وہ بہت بڑا سیٹھ بن گیا ہے بلکہ اس نے تمہیں بھی سیٹھ بنا دیا ہے ' ..... ٹائیگر نے کہا

''ہاں۔ تمہاری بات درست ہے۔ جب سے میں کروگ بنا ہوں میرے پاس دولت خود بخود بھا گتی ہوئی آ ربی ہے اور سیٹھ اعظم تو پہلے بی بڑا سیئے تما اور اب بھی ہے' سے سیٹھ لیقوب نے کہا۔ کئے ہاتھ بڑھا دیا۔

''ادھر سے گزر رہا تھا کہ ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے سوجا الاقات بھی ہو جائے گی اور معلومات بھی مل جائیں گی۔تم ڈسٹرب تو نہیں ہوئے''۔۔۔۔ ٹائیگر نے بھی اس طرح بے تکلفانہ لیجے میں کہا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں مصافحہ کیا۔

''سیٹھ اعظم کو جانتے ہو'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے پوچھا۔ ''ہاں۔ کیول ۔ کیا ہوا ہے'' ۔۔۔۔۔ رحمت نے چونک کر کہا۔ ''اے پراسرار طور پر دو بلول کا محصکہ ملا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

''تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ کوئی خاص بات ہے'' ۔۔۔۔۔ رحمت نے جونک کر لوچھا۔

وہ خود بھی وہی طریقہ استعال کرنا جا ہتی ہوگی جو سیٹھ اعظم نے دو بھی وہی طریقہ استعال کرنا جا ہتی ہوگی جو سیٹھ اعظم نے استعال کرنا جا ہتی ہوگی جو سیٹھ اعظم نے استعال کیا ہے ''…… ٹائیگر نے کہا۔ اس کھے ایک ملازم مشروب کی بوتلیں اٹھائے اندر داغل ہوا۔ اس نے ایک ایک بوتل جن میں سٹرا موجود تھے ٹائیگر اور رحمت کے سامنے رکھی اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ موجود تھے ٹائیگر اور رحمت کے سامنے رکھی اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ '' پھر تو تم ان معلومات کا معقول معاوضہ وصول کرد گے اور میں میں سٹرا

سی اور ای لئے وہ با قاعدگی ہے آفیسرز کلب میں آتا رہتا تھا۔
اس طرح ان کلبوں میں بھی اس کی آبد و رفت رہتی تھی جہال مشینی جواء کے انتظامات سے اور شاید بیراس کی قسمت تھی کہ وہ مشینی جواء میں بہت کم ہارتا تھا جبکہ زیادہ تر اس کی ہی جیت ہوتی تھی۔ اس جوئے میں جیت کی وجہ سے وہ خاصی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ تا گئیر کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ اپنی رہائش گاہ پر ہی ہوگا کیونکہ کلب رات گئے ہی لوگ جایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالہ کالونی کی ایک متوسط درجے کی کوشی کے گیٹ پر پہنی چکا تھا۔ کار کالونی کی ایک متوسط درجے کی کوشی کے گیٹ پر پہنی چکا تھا۔ کار سے نیچ اتر کر اس نے کال بیل کا بیش پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جھوٹا کیا تا در لباس کے لیاظ سے ملازم لگنا تھا۔

"صاحب سے کیو کہ ٹائیگر آیا ہے۔ وہ میرے دوست ہیں"۔ ٹائیگر نے کا۔

"جی اچھا" ..... ملازم نے کہا اور واپس مڑکر چھوٹے پھا تک سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ویر بعد بڑا پھا تک کھل گیا اور ٹائیگر نے کار اندر بڑھا وی اور ایک سائیڈ پر بنے ہوئے پورچ میں موجود ایک کار اندر بڑھا وی اور ایک سائیڈ پر بنے ہوئے پورچ میں موجود ایک کار روکی اور بھر نیچے اترا بی تھا کہ برآ مدے کی سٹرھیاں اتر کر رحمت پورچ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ "خوش آمدید ٹائیگر۔ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے"۔ رحمت نے قریب آگر بڑے ہے انگانہ انداز میں کہا اور مصافح کے نے قریب آگر بڑے ہے تکلفانہ انداز میں کہا اور مصافح کے

كلب مين دى برار روي باركيا مون ".... رحمت تے مشروب ییتے ہوئے کہا تو ٹائیگر ہنس بڑا۔

" فیک ہے۔ تم جو کچھ ہارے ہو وہ جہیں مل جائے گا لیکن معلومات درست ہونی جائیں''.... ٹائیگر نے کہا۔

"وری گڈ۔ اب ہوئی نال بات۔ رقم تو شو کرو تا کہ میرا موڈ 🙀 بن جائے'' ..... رحت نے بری و هٹائی سے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس میں سے دس توٹ نکال کر رحت کی طرف بڑھا دیئے۔

" شکریہ۔ تاراض نہ ہونا۔ کل سے میں بہت پریشان تھا کیونکہ میں ہارنے والا آ دی نہیں ہوں لیکن و یکھو قدرت نے کیئے جہیں بھیج دیا ہے' ..... رحمت نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تھے گانا پڑا' ..... ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائیگرہنس پڑا۔

"الچھا۔ اب تمہارا موڈ بن گیا ہو گا۔ اب بناؤ کہ اس ٹھیکے کے لیکھیے اصل کہانی کیا ہے' ۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

" یہ ٹھیکہ بہت بڑا تھا اور اس میں غیر مکی کمپنیاں بھی دلچیں لے رہی تھیں کیکن اچا تک یورپ کے کسی ملک کے اعلیٰ حکام نے یا کیشیا کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی اور نتیجہ یہ کہ جمیں بی حکم دیا گیا کہ بي شيكه برصورت مين سيشه أعظم كو ديا جانا ہے۔ چنانچه مم نے باقی تستمینیوں پر دباؤ ڈالا اور انہیں دوسرے ٹھیکے دینے کے وعدے کر ا کے اس برآ ماوہ کر لیا۔ بیٹھیکہ قرعہ اندازی کے ذریعے او بین کیا گیا

اور پھر قرعہ اندازی کے لئے جو رہے چیال بنائی تمیں ان سب پرچیوں برسیٹھ اعظم کی تمپنی کا نام لکھا اور پھر ظاہر ہے قرعہ اندازی میں سیٹھ اعظم کا نام ہی نکلا اور سب کی منظوری سے اسے تھیکہ وے ویا اليا" .... رحت في تفصيل بتات موع كها-

"اتنے بڑے تھیکوں میں ایبا مذاق کیسے ہوسکتا ہے "..... ٹائنگر نے جیرت کھرے کہتے میں کہا۔

"يہال ياكيشيا ميں بہت كھھ ہوتا ہے" ..... رحمت نے جواب دسيتة جوسية كهاب

" آخر اس شیکے میں الی کیا ہات تھی کہ پورپ کے اعلیٰ حکام کو یہاں کے ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ ولوانے کے لئے یا کیشیائی حکام پر دباؤ

'''جہہیں بتا تو رہا ہوں بیسنی سنائی بات ہے کیکن پھر بھی میرا نام خہ آئے'' ..... رحمت نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

معلوم ہے کہ میں جو کہنا ہوں وہی کرتا ہول'' ..... ٹائنگر نے بھی آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

"" سیٹھ اعظم کا صرف نام ہے۔ اصل میں بورپ کے لوگ اس تھیکے پر کام کر رہے ہیں جن میں ایک آدی جنگر ہے جوسیٹھ العقوب كالمينجر بنايا كيا ہے السار مت نے كہا۔

"سيش يعقوب تو شرانسيورث كالمهيكيدار هيد يلول كا تو تهيس ، ہے' ..... ٹائنگر نے کہا۔

"ای کے تو اب بنایا گیا ہے تاکہ اس کے تحت غلط کام کے جا کیں۔ ٹرانسپورٹ کے طور بر سنا ہے الیم مشینری بھی منگوائی گئی ہے جو بہرحال پلوں کے کام نہیں آئی۔ اب س کام آئی ہے سے کی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بس سے بات سمجھ لو کہ دہاں کوئی پراسرار کام ہو رہا ہے جس میں بورنی ملک کو دلچیں ہے۔ اس سے زیادہ جھے تہیں معلوم''..... رحمت نے کہا۔

یہ براسرار باتیں بہنیانا جا ہتا تھا۔ اس کے ذہن کے مطابق بلول کی آثر میں کوئی بروا تھیل کھیلا جا رہا تھا۔

''لیں۔ سلیمان بول رہا ہول''..... رابطہ ہوتے ہی سلیمان کی آواز ستائی دی۔

" السيكر بول رما مول عمران صاحب سے بات كرنا تھى"-

" تو حمهین نہیں معلوم کہ صاحب پر خوفناک قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ وہ سپتال میں ہیں اور انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا۔ کہا جا رہا ہے جن تحجروں سے ان برحملہ کیا گیا ہے ان برکوئی برامرار زہر لگا

ہوا تھا جس کی وجہ ہے صاحب کی حالت مسلسل بگر تی چلی جا رہی ہے۔ میں ایک ضروری کام کے لئے ابھی فلیٹ پر پہنچا ہول''۔ دوسری طرف سے سلیمان نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ "اوه- اوه- بيكب موا اوركس نے حمله كيا ہے" ..... الملكر نے

" وختجروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ جار تحجر مارے گئے ہیں۔ ان "اوے شکر ہے۔ اب اجازت" ..... ٹائیکر نے اٹھتے ہوئے کہا تو تخیں سے تین شاید نکال لئے گئے۔ ایک ان کے جسم کے بیچے پڑا ملا رحمت بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بھر وہ ٹائیگر کو کار تک چھوڑنے آیا۔ 📶 ہے۔ میں مارکیٹ جانے کے لئے باہر نکلا تو سڑک پر لوگ اکٹھے ہو ٹائیگر نے کار کوشی سے باہر تکالی اور کچھ آگے آ کر اس لنے کا 😽 رہے تھے اور صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے بھاگ کر روک دی اور جیب سے سیل فون نکال کر اس پر اس نے ٹون ان 💆 انہیں اٹھایا تو ان کے جسم کے بنیچے ایک خون آلود حنجر بھی پڑا تھا۔ کی اور پھر عمران کے قلیٹ کے نمبر پرلیں کر دیئے۔ وہ عمران تک 🤦 صاحب کو جار زخم آئے تھے اور جاروں سے خون نکل رہا تھا۔ میں میسی میں ڈال کر صاحب کو ہمپتال لے گیا جہاں ڈاکٹر صدیقی نے و رم او سی دیے لیکن صاحب کو ہوش نہیں آ رہا جس کے لئے خوان مسيت كيا كيا تواس ميكسى نامعلوم زهركا سراغ ملاليكن زهركا نام سن کو معلوم نہ تھا۔ پھر ڈاکٹر صدیقی نے بورب اور ایکر یمیا کے بڑے ہیتالوں کوخون کا ٹمیٹ فیکس کے ذریعے بھجوایا نیکن اب تک كوئى سراغ نہيں لگايا جا سكا اور صاحب كى حالت تيزى سے بلرتى چلی جا رہی ہے ' ....سلیمان نے تفصیل سے جواب ویتے ہوئے کہا۔ "اوہ۔ اوہ۔ وری بیڑ۔ مجھے تو معلوم ہی تہیں ہے۔ وہ تحفیر میتال میں ہے یا تمہارے پاس ہے' ..... ٹائیگر نے بوجھا۔

"و ہیں ہمپتال میں ہے" ..... سلیمان نے جواب دیا۔
"میں ہمپتال جا مرہا ہوں۔ اللہ تعالی باس کو صحت دے گا"۔
ٹائیگر نے کہا اور فون آف کر کے اسے جیب میں ڈالا اور پھر تیزی
سے کار کو بھگا تا ہوائیش ہمپتال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

سبیشل ہیتال کے سبیش وارڈ کے ایک سمرے میں عمران - آ تکھیں بند کئے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم کا ندھوں تک سرخ کمبل میں جے ہوا تھا۔ چہرہ ستا ہوا اور کافی حد تک سیابی مائل نظر آ 🖒 😼 تھا۔ کمرے میں دو ڈاکٹر ادر دونرسیں موجودتھیں جبکہ کمرے ہے وابر مران کے ساتھی بھی تھے۔ تقریباً پوری میم بی تھی۔ جوانا بھی ۔ دیوارے بیثت لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چبرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید صدمے کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ جولیا کو ڈاکٹر 🥱 صدیقی نے تقریباً ڈانٹ کر اینے آئس میں بھجوا دیا تھا جبکہ صالحہ س کے ساتھ تھی۔ جوالیا کی آتھوں سے آنسو برساتی نالے کی طرح بہدرے منے لیکن منہ سے کوئی آواز ند تکل رہی تھی۔ ڈاکٹر صدیقی نے عمران کے باقی ساتھیوں کو بھی کمرے سے بابر رابداری میں جانے کا کہا تھا لیکن وہ سب وہیں موجود تھے۔ وہ

اب اس کے چہرے پر گہری ادائی کے تاثرات نمایال تھے۔
"باس کی حالت خاصی خراب ہے۔ زہر کے بارے میں ڈاکٹر صدیقی کیا کہتے ہیں' ..... ٹائیگر نے بے چین سے لیجے میں کہا۔
"زہر ٹریس نہیں ہو رہا اور ہرقتم کے زہر کوختم کرنے کے لئے جو ادویات ہیں وہ سب استعال کر لی گئی ہیں۔ شجانے میہ کون سا زہر ہے' ..... صفرر نے جواب دیا۔ صرف صفدر ہی بول رہا تھا۔
برقی اس طرح خاموش تھے جیے وہ اس سارے واقعہ سے لاتعلق ہو

'' کالا گڑھ میں ایک بوڑھا جوگ رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زہروں اور ان کے تریاق پر اٹھارٹی ہے۔ اسے لے آؤں'۔ ٹائیگر

نے کہا۔

''یہ جوگی سانپ کے زہروں کے ماہر ہوتے ہیں۔ سانپ کے نہر کے تریاق ڈاکٹر صدیقی نے پہلے ہی آ زما لئے ہیں۔ ہیرون ملک سے بھی رائے کی ٹی ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا''۔ ملک سے بھی رائے کی گئی ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا''۔ صفر ر نے کہا اور پھر اس ہے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی راہداری کے آخر میں موجود دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ جیز جیز قدم اٹھا تا آگے ہڑھتا

" "و بیں کیا ہے جوزف' ..... صفرر نے جوزف کے قریب آنے ہے ہورف کے قریب آنے ہر پوچھا۔

سب اس طرح خاموش تھے جیسے ذرا اونچا یو گئے سے کوئی قیامت ٹوٹ بڑے گی۔ صفدر نے ڈاکٹر صدیقی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی شور نہیں کریں گے لیکن انہیں یہاں سے ہٹایا نہ جائے۔ کم از کم انہیں یہاں سے ہٹایا نہ جائے۔ کم از کم انہیں یہ تو اطمینان ہو کہ عمران ابھی زندہ ہے۔ یہاں سے جا کر وہ تو مسلسل وہم میں ہی بڑے رہیں گے اور پھر وہ سب راہداری کے آخر میں موجود دروازے کے زور سے کھلنے پر چونک پڑے۔ دروازے سے نائیگر نمودار ہوا۔ اس کا چرہ وھوال دھوال ہور با تھا۔ دروازے سے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔

'' بجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کیا ہوا ہے' ..... ٹائلگر نے قریب آ کر کہا۔

" آہتہ بولو ٹائیگر۔ عمران صاحب کی حالت غاصی خراب ہے۔ شور ان کی حالت کو مزید خراب کر دے گا'' ..... صفدر نے آہتہ سے کہا۔

"میں اندر جا سکتا ہوں".... ٹائیگر نے وروازے کی طرف بوجتے ہوئے کہا۔

"صرف جیا تک کر واپس آ جانا۔ ڈاکٹر صاحب نے انہائی تخی سے ہدایت کی ہے " صفدر نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلایا اور آ کے بردھ کر اس نے کمرے کے بند دروازے پر وہاؤ ڈالا ادر پھر دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ دروازہ اس کے عقب میں خود بند ہو گیا۔ تھوڑی ویر بحد دروازہ کھلا اور ٹائیگر باہر آ گیا۔ میں کموشیاں بھی نظر آ گئیں۔ آج جب میں نے اس تحجر کو سونگھا جس ہے باس کو زخمی کیا گیا ہے تو مجھے اس میں سے کموثی جھاڑیوں کی مخصوص ہو محصوص ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ خخر پر دنیا کا سب سے قاتل زہر کموش زہر لگایا گیا ہے جس کا سوائے کموش جونگ کے اور کوئی علاج نہیں ہے۔ چونکہ چار خخر مارے گئے تھے اس لئے چار کموشیاں زہر چوں سکتی ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا اور پھر ہیں نے چار کموشیاں مخصوص انداز میں پکڑیں اور انہیں اس ڈے بیل بند کر کے ایر کے ایر کھوشیاں مخصوص انداز میں پکڑیں اور انہیں اس ڈے بین بند کر کے ایا ہوں۔ اب و کھنا باس کیسے ٹھیک ہوتے ہیں '۔ جوزف

' و کین و اکثر تو اس کی اجازت نہیں دیں گئے' ..... ٹائیگر نے

'' میرا خیال ہے کہ یہ جونکیں خود بھی زہریلی ہوں گی۔ ایبا نہ ہو کہ الٹا عمران صاحب کے اندر مزید زہر چلا جائے۔ آخر انہوں نے دانت تو گاڑنے ہیں عمران صاحب کے جسم میں''۔۔۔۔صفلارتے

"باس اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میری بات پر یقین کرتا۔ ہاں کو معلوم ہے کہ جوزف بھی غلط بات نہیں کرتا اور سنو۔ اگرتم میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں باس کی جان بچانے کے لئے یورے پاکیشیا کو قربان کر سکتا ہوں'' ..... جوزف نے خصیلے لیجے میں کہا۔

"اس میں باس کے زہر کا علاج ہے۔ آؤ دیکھو کیے باس کے جسم سے زہر اتا ہے " ..... جوزف نے بڑے سبجیدہ کہتے میں کیا۔

'' ہے کیا''....مفدر نے بوجیما۔

"اس میں کموشیاں ہیں۔ چار کموشیاں جو ہاس کے جسم میں موجود زہر چوس لیں گی اور باس صحت مند ہو جائیں گئے'۔ جوزف نے بڑے پرلیفین کہتے میں کہا۔

''تمہارا مطلب ہونکوں سے ہے جو خون چوتی ہیں'' ..... صفار زک

" یہ جونکوں کی ایک الیی قسم ہے جوخون نہیں بلکہ زہر چوسی ہیں اور کموشی جھاڑیاں جنہیں اگے والی انتہائی زہر یلی جھاڑیاں جنہیں کموشیاں کہا جاتا ہے ان جھاڑیوں میں بی سے پیدا ہوتی اور بلتی ہیں " سے جوزف نے تفصیل سے جواب ویتے ہوئے کہا۔

" کموش حصیل تو افرایقہ میں ہوگی۔ میر تمہیں یہاں پاکیشا میں کہاں سے بل گئیں''.....صفدر نے کہا۔

"دارائکومت سے کروش گر جاؤ تو راستے میں ایک نالہ آتا ہے۔ اس نالے کے کنارے میں نے ایک بار کموشی جھاڑیاں ویکھی تصیں۔ وہ خودرو تھیں یا افریقہ سے آنے والے کی آدمی نے ان کو یہاں لگایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ ان جھاڑیوں کو دیکھ کر میں نے صد حیران ہوا۔ پھر میں نے کار سے اثر کر انہیں چیک کیا تو مجھے ان حیران ہوا۔ پھر میں نے کار سے اثر کر انہیں چیک کیا تو مجھے ان

" میں ہوں گے" ..... صفدر نے اور میں ہوں گے" ..... صفدر نے ا

"مم دونوں جاؤ۔ سب کا جانا ٹھیک نہیں ہے "..... خاور نے

"آو کیپٹن ظلیل۔ اور جوزف تم ہمارے آنے تک باہر ہی رکو گئے' .....صفرر نے کیپٹن ظلیل اور جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔
"د صفرر صاحب۔ بیں پہلے ہے بتا دول کہ اگر ڈاکٹر صدیقی نہ مانے تو پھر میں اپنی مرضی کرول گا۔ بیل نے بہرطال باس کو صحت مند کرنا ہے یا پھر خود ان سے پہلے ختم ہو جانا ہے' .... جوزف نے مند کرنا ہے یا پھر خود ان سے پہلے ختم ہو جانا ہے' .... جوزف نے

دونتم فکر سے کرو۔ ہم ڈاکٹر صدیقی کو منا لیں گے' ..... صفدر نے اس کے کاندھے پر تھی دیے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں دواڑے کیا اور پھر اور ڈاکٹر دواڑے کی طرف مڑے ہی تھے کہ راہداری کا درواڑہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اور ان کے پیچھے جولیا اور صالحہ کو راہداری میں آئے دیکھ کر حدی رہ ہیں۔

"دعا کریں اللہ تعالی اپنی رحمت کرے۔ ایک اور دوا تجویز ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی رحمت کرے گا"..... ڈاکٹر صدیقی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"واکثر صدیق صاحب نے بہت امید دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ میرے دل کو بھی سکون آ گیا ہے " ..... جولیا نے

'' ہمیں تم بر تکمل یقین ' ہے جوزف۔ لیکن ڈاکٹر صدیقی نے ہرحال اس کی اجازت نہیں دین' ..... صفدر نے کہا۔

" پھر دوسری صورت ہیہ ہے کہ میں باس کو یہاں سے جمرا انوا کر کے لیے جاؤں اور ان کا علائ کروں۔ پھر جو راستے میں آئے گا ختم ہو جائے گا' ..... جوزف نے بچرے ہوئے لیجے میں کہا۔
" میرا خیال ہے کہ چیف کو کہا جائے کہ وہ ڈاکٹر صدیقی سے مات کرئے ' .... کیٹن تھیل نے کہا۔

"جیف ان معاملات میں اصول بیند ہے اس لئے ہے ہمت ہمیں خود کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر صدیقی ویسے بھی اشاروں میں عمران کی صحت یابی سے مایوی کا اظہار کر کھیے ہیں اس لئے جوزف کو کام کرنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ وہی جس کا اظہار کرنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ وہی جس کا اظہار فرائم صدیقی کر کھیے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جوزف غلط بات نہیں کرتا۔ اس نے خنج کو سوگھ کر جو یو سوگھی ہے اس کا علاج بات نہیں کرتا۔ اس نے خنج کو سوگھ کر جو یو سوگھی ہے اس کا علاج بھی خلاش کر لیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ " ..... ہم سب ڈاکٹروں اور میں رسوں کو باہر نکال کر دروازہ اندر سے بند کر دیں گئے ..... صفدر

کے اہا۔
"دروازہ بند کرنے پر وہ اسے زور زور سے کھٹکھٹا کیں گے جس
کے شور سے عمران صاحب کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی اس
کے شور سے عمران صاحب کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی اس
لئے ہمیں پہلے ڈاکٹر صدیقی سے بات کرنی چاہئے" ..... کیٹین شکیل

وو مھیک ہے۔ پہلے وعا کریں کہ اللہ تعالی عمران کو صحبت عطا كرے۔ ہم سب كا اصل مقصد تو يہى ہے : ..... ڈاكٹر صديقي نے کہا اور کمرے کے وروازے کی طرف برو مرا وو كيا هم بھى اندرآ كيتے ہيں واكثر صاحب كسي صفدر نے كہا۔ " إلى آ جاكين ليكن آب سب ممل طور ير خاموش ربي ے' ..... ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور کمرے میں طبے گئے۔ · 'متم جاؤ۔ ہماری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی عمران کا چہرہ و سیکھنے ك البعثه كامياني موتو مهين ضرور بتا دين "..... سوات كيبين شكيل کے تقریباً سب نے ہی الی بی بات کی تو صفدر نے جوزف کو اشارہ کیا اور پھر وہ جوزف اور کیٹین شکیل کوساتھ لے کر کمرے میں واخل ہو گیا۔ عمران کی حالت پہلے سے بھی زیادہ میری ہوئی تظرآ وہی تھی۔ ڈاکٹر صدیقی ایک نرس کے ساتھ مل کر ایک انجکشن تیار نے میں مصروف شھے۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور جوزف تینوں وروازے کے ساتھ بی وبوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔عمران کی حالت دیکھ کر ان کے چہروں ہر مزید ادائی ابھر آئی تھی۔ وہ خاموش کھڑے رہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو انجکشن لگایا اور پھر اس نے گھڑی دیکھی اور خاموش کھڑے ہو گئے۔صفدر اور کیپٹن تکلیل ک نظریں بھی عمران کے چہرے یہ جمی ہوئی تھیں کین عمران کے چہرے پر چھائی ہوئی سائی بھی اس طرح قائم تھی۔ ڈاکٹر صدیقی بار

بار گھڑی و مکھ رہے تھے۔ البتہ کمرے میں محمبیر اور تکلیف دہ

'' و اکثر صاحب کتنے وقت کے بعد اس دوا کا رزلت سامنے آئے گا'' .... صفدر نے کہا۔

"وں منٹ کے اندر' ..... ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔
"و پھر ہاری ایک گزارش بھی ہے' ....۔ صفدر نے کہا تو ڈاکٹر
صدیقی، جولیا اور صالحہ نینوں نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا۔
"آپ قرما کیں۔ آپ مجھے عمران سے کم عزیز نہیں ہیں' ۔
ڈاکٹر صدیقی نے بڑے بے تکلفانہ کہے میں کہا۔

وا مرسدیں سے برسے ہیں بہت ہوئی۔ ''آ پ کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے گالیکن اگر آپ کی کوشش خدانخواستہ ناکام ہو جائے تو پھراکیک کوشش جوزف نے کرنی ہے۔ آپ منع نہیں کریں گئے''۔۔۔۔۔صفدر نے بڑے سنجیدہ کہتے ہیں

ہاں۔ ''جوزف کوشش کرے گا۔ کیا مطلب۔ کیسی کوشش''..... ڈاکٹر صدیقی نے جیرت بھرے کہتے میں کہا۔

"ریے تفصیل طلب بات ہے اور تفصیل کافی الحال وقت نہیں ہے۔ آپ کو کامیابی ہے۔ آپ کو کامیابی ہے۔ خدا کرے آپ کو کامیابی ہو اور معاملہ آپ کے ہاتھوں ہی ورست ہو جائے۔ جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں اس طرح جوزف کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس طرح جوزف کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس طرح جوزف کا بھی حق ہے کہ وہ بھی مول سے لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا۔

صفدر نے جوزف کو باقاعدہ واعظتے جونے کہا۔

" پھر انہیں سمجھا دو کہ میں جو کرنے والا ہوں اس میں مداخلت نہ کریں'' ..... جوزف نے مشین پلال واپس جیب میں ڈالتے

الم المران کیار ڈاکٹر صاحب '....مندر نے ڈاکٹر صدیقی ہے کہا۔

الم اللہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اگر عمران کا انجام ایسا

الم کی لکھا تھا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جو مرضی آئے

الم کی ایسا نہ المجھ میں کیا کہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جو مرضی آئے

ایوسانہ المجھ میں کہا۔

خاموشی طاری تھی۔

وونہیں۔ کوئی فرق نہیں بڑا''.... واکثر صدیقی نے پچھ دیر بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔

"اب غلام کو موقع دیں اور پھر دیکھیں کیسے فرق پڑتا ہے"۔ جوزف نے آگے بڑھتے ہوئے بڑے بے ساختہ کہجے میں کہا۔ "تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ پہلے مجھے بتاؤ"..... ڈاکٹر صدیقی نے قدرے خصیلے کہے میں کہا۔

"صفدر صاحب ڈاکٹر صاحب کو روکیں درنہ میں اپنے آتا کی زندگی کے لئے سب سچھ کر سکتا ہوں' ..... جوزف نے لیکخت غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔

"پلیز ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے اب جوزف کو کرنے دیں' ..... صفدر نے قدرے منت بھرے کہے میں

''لین پہلے مجھے بتایا جائے کہ آپ کرنا کیا جائے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں۔ مجھ سے اجازت کئے بغیر یہاں کوئی پچھ نہیں کر سکتا''…… ڈاکٹر صدیقی نے بھی خصیلے لہجے میں کہا۔

" " منتم سب باہر جاؤ۔ چلو باہر " اجا تک جوزف نے جیب سے مشین پسل نکال لیا۔

"بیر کیا کر رہے ہو جوزف۔ پاگل ہو گئے ہو۔ رکھو اسے جیب میں۔ ڈاکٹر صاحب نے اجازت وے دی ہے۔ میں ڈمہ دار ہول''۔

ہاتھ سے ڈبہ کھول کر اس نے اسے واپس ڈیے میں ڈال دیا اور پھر چنلی سے پہلے جیسی دوسری جونک ڈے سے نکال کر عمران کی پنڈلی ير چيور وي اور پھر جيسے بي اس كى دم او في كى اس في است وانت عمران کی بیندلی میں گاڑ دیئے۔تھوڑی وریہ بعد اس کی دم خود بخود اویر کو اٹھی تو جوزف نے اسے چٹلی سے پیڑ کر ایک جھکے سے اٹھایا اور اسے بھی ڈیے میں ڈال کر نیسری جونک نکال کر اس نے اسے عمران کی پنڈلی پر رکھ دیا۔عمران کے تمام ساتھی خاموش کھڑے کیے تماشہ ویکھے رہے تھے۔ ڈاکٹر صدیقی کے چبرے پر ترود کے تاثرات نمایاں نتھے اور عمران کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی مایوی نمایاں تھی کیونکہ دو جونکول کے زہر چوسنے کے باوجود عمران کے چمرے یر موجود سیای ویی کی ویسی ای تھی۔ اس میں معمولی سی کمی بھی ظاہر نہ ہوئی تھی لیکن جوزف اینے کام میں مکن تھا۔ اس نے تیسری جونک عمران کی پنڈلی بر رکھی اور اس کی دم اٹھا کر چھوڑ دی۔ اس ے ساتھ ہی عمران کے ساتھوں کے ستے ہوئے چہروں پر لکاخت مسرت کی لہرسی ووڑئے لگی۔ ڈاکٹر صدیقی کے چہرے پر لکاخت جرت کے تاثرات انجرآئے تھے کیونکہ تیسری جوک نے جسے ہی زہر چوسنا شروع کیا عمران کے چرے پر نظر آنے والی سیابی خاصی جیز رفناری سے غائب ہونا شروع ہو گئی تھی اور چبرے پر جیسے زندگی بحال ہونے لگ گئی تھی اور پھر چوتھی جوتک لگتے ہی ان سب کے

چیرے مسرت سے جگمگا اٹھے۔

کے ''گڈ شو جوزف۔ تم نے عمران کونٹی زندگی ولا دی ہے۔ گڈ شو'۔۔۔۔۔صفدرنے انہنائی تحسین آمیز کہتے میں کہا۔

نے ایک غیر مکی کو تیزی سے گلی کے اندر دوڑ کر جاتے ہوئے و یکھا تھا۔ اس آوی کے ہاتھ میں خون آلود تحفیر تھا۔ ٹائیگر نے سلیمان کی بیہ بات س کر گلی کا جائزہ لیا تو گلی میں ایک گدا گرمستفل بینها رہتا تھا اور آنے جانے والول سے بھیک مانگتا رہتا تھا۔ ٹائیگر لےنے اس کو ایک بڑا نوٹ دے کر اس سے جومعلومات حاصل کیس ان کے مطابق اس نے تحجر لے کر دوڑتے ہوئے غیر ملکی کو ویکھا تھا 🖰 كوراس گداگر نے بتايا تھا كه دوڑتے ہوئے اس آ دى نے تحفر جيب میں ڈال لیا تھا اور پھر وہ ایک تیکسی میں بیٹھ گیا جس کے بمیر یر ٹائیگر نے کار ریڈ لائن کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر 📈 ہرخ رنگ کی اڑتی ہوئی بری موجود تھی اور ٹائیگر پہلے سے ہی جانتا / علی کہ یہ میکسی کاریں جن کے بمپروں پر سرخ رنگ کی اڑتی ہوئی تربیل کی تصاور بن ہوئی تھیں ریڈ لائن کلب کے مینجر ڈیوڈ کی تھیں الراس كاليه يرائيويث كاروبار تھا۔ دارالحكومت ميں تقريباً بياس <u>ہے دیادہ اس کی شیکسیاں چلتی تھیں جن پر نشان کے طور پر سرخ</u> رنگ کی اثرتی ہوئی بری کا اعتبکر واضح طور پر نگا ہوتا تھا۔

لی چنانچه ٹائیگر اس وقت ریڈ لائن کلب میں موجود تھا تا کہ ڈیوڈ کی سے بل کر جو اس کا دوست بھی تھا اس فیکسی کو ٹرلیس کر سکے جس میں بیٹے کر عمران پر حملہ کرنے والا غیر ملکی گیا تھا۔ کلب میں خاصے افراد موجود تھے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ ہال میں شراب ک تیز ہو پھیلی ہوئی تھی کیونکہ کلب ہال میں شراب سے در لینے استعال ک جا رہی تھی۔ ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا گیا۔

ٹائیکر نے کار ریڈ لائن کلب کی پارکنگ میں روکی اور بھر پارکنگ کارڈ لے کر وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کی طرف سے تعلی ہو جانے کے بعد اب وہ ان قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش میں تھا جنہوں نے عمران پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی کے پاس موجود خجر کوغور سے دیکھا تو خجر کے دستے کے قریب کروگ کا نشان بھی بنا ہوا تھا اور پنچ کروگ کا نشان بھی بنا ہوا تھا اور پنچ کروگ کا نشان بھی بنا ہوا تھا اور پنچ اس سے بھی فابت ہونا تھا کہ کروگ لوگ اس حملے میں استعال کے اس سے بھی فابت ہونا تھا کہ کروگ لوگ اس حملے میں استعال کے گئے ہیں۔ ٹائیگر نے سلیمان کا اس سلسلے میں انٹرویو لیا تھا کیونکہ حملے کے بعد عمران تک سب سے پہلے چنچنے والا سلیمان ہی تھا۔ بیق تو سڑک سے گزرنے والے لوگ شے۔

سلیمان نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ سیرھیاں اتر رہا تھا تو اس

''لیں س'' ۔۔۔۔۔ کاؤنٹر پر موجود ایک نوجوان نے ٹائیگر کو با قاعدہ' سلام کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر چونکہ اکثر یہاں ڈیوڈ سے ملنے آٹا رہتا تھا اس لئے کلب کے ملازم اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ ''ڈیوڈ آفس میں ہے یانہیں'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے پوچھا۔

دوہ فس میں ہی ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں اطلاع کر دیتا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا سائیڈ پر بنی ہوئی ہوئی سیرھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوڈ کا آفس دوسری منزل پر تھا گو کا آفس دوسری منزل پر تھا گو کا آفس دوسری منزل پر تھا گو کا آفس دوسری کرتے ہوئے زیادہ تھا گو کا گؤٹوڈ چونک پڑا۔ سیرھیاں استعال کرتا تھا۔ پھر تیزی سے سیرھیاں چڑھتا ہوا ٹائیگر دوسری منزل پر بڑھ گیا۔ اسے آتا دیکھ کرآفس کے جند منٹ بعد دوسری منزل پر بڑھ گیا۔ اسے آتا دیکھ کرآفس کے اورائی کول اس کا بہر موجود دربان نے نہ صرف اسے سلام کیا بلکہ خود ہی دباؤ ڈال کر کے اور خود سائیڈ پر ہوگیا۔

ورجھینکس'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے بیچھے لیے قد اور ورزشی جسم کا ڈیوڈ موجود تھا۔ ''آؤ ٹائیگر۔خوش آمدید'' ۔۔۔۔۔ ڈیوڈ نے اٹھ کر میزکی سائیڈ ہے ہوکر ٹائیگرکی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

'' شکریے''..... ٹائنگر نے کہا اور پھر اس نے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔

" بیٹھو۔ تہمارے لئے تو جوس منگوانا پڑے گا' ..... ڈیوڈ نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"بال - ای بہانے تم بھی کوئی کام کی چیز ٹی لو گے" ---- ٹائیگر نے کہا تو ڈیوڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے اعرکام کا رسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کر کے کسی کو دو ایبل جوس لانے کا کہا اور رسیور رکھ دیا۔

کے ''ایک کام ہے اور وہ تم ہی کر سکتے ہو'' ۔۔۔۔۔ ٹائنگر نے کہا تو کے لئے لئے کہا تو کے کہا تو کے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا ہوڑ جونک پڑا۔

90 " کون ساکام" ..... ڈیوڈ نے چو تکتے ہوئے گہتے میں کہا۔
" دارالحکومت میں تمہاری ٹیکسیاں چلتی ہیں اور ان سب ٹیکسیوں
کو لال بری اس کئے کہا جاتا ہے کہ ان سب کے بمبرول پر اڑتی
کو کا بردا اسٹیکر لگا ہوتا ہے " ..... ٹائیگر نے کہا۔
کو کی سرخ بری کا بردا اسٹیکر لگا ہوتا ہے " ..... ٹائیگر نے کہا۔
کو طرف جھکتے ہوئے کہا۔

" مطلب ہے پاکیشیائی نہ تھا، کنگ روڈ کی سائیڈ گلی سے دوڑتا ہوا سرور روڈ کی سائیڈ گلی سے دوڑتا ہوا سرور روڈ کی طلب ہے پاکیشیائی نہ تھا، کنگ روڈ کی سائیڈ گلی سے دوڑتا ہوا سرور روڈ کی طرف گیا اور وہاں سے سرخ پری والی ایک فیکسی میں بیٹے کر چلا گیا۔ جھے اس فیکسی ڈرائیور کوٹریس کرنا ہے تا کہ میں اس سے معلوم کر سکوں کہ اس نے اس غیر ملکی کو کہاں ڈراپ کیا ہے۔ " معلوم کر سکول کہ اس نے اس غیر ملکی کو کہاں ڈراپ کیا ہے۔ " میں ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'دلیس سر۔ میں ابھی کال کرتا ہوں چیف'' ..... دوسری طرف اسلامی تو ڈیوڈ نے رسیور رکھ دیا۔ اس دوران ایک نوجوان ایپل جوس سے دو ڈیے آفس میں رکھ گیا تھا۔

''ابھی معلوم ہو جائے گا لیکن بیہ غیر مکلی ہے کون'' ..... ڈیوڈ نے جوس کا ڈیداٹھاتے ہوئے کہا۔

"اس نے میرے باس علی عمران پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کئے میں اسے ٹریس کر رہا ہوں'' ۔۔۔۔۔ ٹائٹیگر نے کہا۔

''اوہ۔ وہ نیج تو گیا ہے یا نہیں'' ۔۔۔۔۔ ڈیوڈ نے چونک کر کہا۔ ''ہاں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا تو ڈیوڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً آ دھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی نیج اٹھی تو ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''کیں۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں''..... ڈیوڈ نے کہا اور ساتھ ہی اس کے لاؤڈر کا بٹن پرلیس کر دیا۔

''چف۔ ڈرائیور اختر نے اطلاع دی ہے کہ اس نے اس غیر مکی کو آپ کی بتائی ہوئی جگہ سے پک کر کے الپائن ہوٹل کے مین گرت پر ڈراپ کر دیا تھا'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔
''او کے' ..... ڈیوڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔
''تم نے س لیا ٹائیگر' ..... ڈیوڈ نے کہا۔
''نہاں۔ بے حد شکر ہیں۔ اب مجھے اجازت' ..... ٹائیگر نے اٹھے ہوئے کہا تو ڈیوڈ بھی اٹھ گھڑا ہوا۔ پھر ٹائیگر اس سے مصافحہ کر سے ہوئے کہا تو ڈیوڈ بھی اٹھ گھڑا ہوا۔ پھر ٹائیگر اس سے مصافحہ کر سے

"اس آ دمی کے بارہے میں کیا تفصیل ہے اور کس وقت کی بات ہے" ..... ڈیوڈ نے پوچھا تو ٹائیگر نے اسے تفصیل بنا دی تو ڈیوڈ نے رسیور اٹھایا اور جیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیے ۔ آخر میں شاید اس نے خود ہی لاوڈر کا بٹن پرلیں کر دیا تھا اور اس بٹن کے پرلیں ہوتے ہی دوسری طرف بہنے والی تھنٹی کی آوا سائی دیے لگ گئی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا۔

''لیں۔ ریڈ فیری فیکسی کنٹرول روم'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آ واز سنائی دی۔

'' و بول رہا ہوں'' …… و بوڈ نے تحکمانہ کہتے میں کہا۔ '' لیں چیف۔ تھم'' …… دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہتے میں کہا گیا۔

" تفصیلات نوٹ کرؤ " ..... ڈیوڈ نے کہا اور پھر وہ تمام تفصیلات فون پر دوہرا دیں جو ٹائیگر نے اسے بتائی تھیں۔

" دوسری طرف سے جواب ویتے ہوئے کہا گیا۔

"" تمام ڈرائیورز کو کال کرو اور انہیں یہ تفصیل بنا دو۔ جس ڈرائیور نے اس غیر ملکی کو کنگ روڈ کی درمیانی گلی سے بک کیا ہے وہ بنائے کہ اس نے اسے کہال ڈراپ کیا ہے اور جیسے ہی سے رپورٹ ملے تم نے فوری مجھے کال کر کے بنانا ہے۔ میں تہماری کال کا انتظار کروں گا'' ..... ڈیوڈ نے کہا۔ ''کون سر۔ مجھے تفصیل بتائیں'' ۔۔۔۔۔ انطل نے کہا تو ٹائیگر نے اسے تفصیل بتا دی۔

"اوہ سر۔ یہ چار کا گروپ تھا۔ ان چاروں نے اکھے کمرے کی کرائے تھے۔ گزشتہ چار دنوں سے یہ بہال رہائش پذیر تھے۔ البتہ آج صبح یہ ہوٹل چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہاں کاؤنٹر سے ہی انہوں نے ٹیکسی ایئر پورٹ کے لئے ہائر کی ہے۔ میں کاؤنٹر پر ہی تھا جب وہ گئے سے "سے افعال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"ان کا ریکارڈ تو موجود ہوگا تہارے پاس۔ ان کے کاغذات وغیرہ "..... ٹائیگر نے کہا۔

''دیس سر میں دکھاتا ہوں س'' ۔۔۔۔۔ افضل نے کہا اور پھر کاؤنٹر کے ۔۔۔ اس نے ایک فائل نکائی اور اسے کاؤنٹر پر رکھ کر کھوڑا۔ اس میں ان مسافروں کے کوائف موجود تھے جو ہوٹل چھوڑ کے جو انف کی فائل علیحدہ کے ایک جھوڑ جا جی سے ۔ ہوٹل میں موجود لوگوں کے کوائف کی فائل علیحدہ مقی ۔ کچھ دیر تک چیکنگ کے بعد اس نے ایک صفحہ کھولا اور پھر فائل کو گھما کر اس کا رخ کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑے ٹائیگر کی طرف کو ٹائیگر کی طرف کھڑے ٹائیگر کی طرف کو ٹائیگر کی طرف کو ٹائیگر کی طرف کو ٹائیگر کی طرف کر دیا۔۔

"میے ہیں سر۔ وہ چار" ..... افضل نے کہا تو ٹائیگر نے غور ہے دیکھا۔ چار افراد کے کاغذات تھے۔ ان کی تصاویر کی کا بیال بھی موجود تھیں۔ ٹائیگر نے ان کے ایڈریس پڑھے۔ میہ چاروں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے رہائش تھے۔ آفس سے ہاہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار البائن ہوٹل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ البائن ہوٹل پہنچ کر اس نے بارکنگ میں کار روکی اور نیچے اتر کر اس نے بارکنگ بوائے سے کارڈ لیا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے گین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے گین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے گین گیٹ کی طرف بڑھ تھا جہاں دو آ دمی موجود تھے۔ ان میں سے آیک آ دمی کو و کھے کر ٹائیگر چونگ پڑا۔ یہ افضل تھا جے ٹائیگر نے آیک کلب میں ملازمت دلوائی تھی۔ پڑا۔ یہ افضل تھا جے ٹائیگر نے آیک کلب میں ملازمت دلوائی تھی۔ وہ یہاں کاؤنٹر کے بیچھے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر جسے ہی اس کی نظر کاؤنٹر کے بیچھے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر جسے ہی اس کی نظر کاؤنٹر کے بیچھے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر جسے ہی اس کی نظر کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے ٹائیگر پر پڑی تو وہ چونک

" مر- آپ بہاں۔ سر۔ میں افضل ہوں۔ آپ نے مجھے ملازمت ولائی تھی سر" ..... افضل نے انتہائی مؤدبانہ کہے میں کہا۔
" مجھے یاد ہے۔ لیکن تم تو کلب میں تھے۔ یہاں کب سے آگئے ہو" ..... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"سردو ماہ سے میں ادھر ہوں۔ یہاں اچھی شخواہ سے اور اچھی گئواہ سے اور اچھی گئواہ سے اور اچھی گئواہ سے مین رایا۔ آپ مگر تھی۔ مین مین مین مالیٹ کر لیا۔ آپ مرکسے تشریف لائے ہیں۔ آپ کیا تھیں کے سر سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کیا تھیں کے سر سے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔

برے روب سے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جھے ایک آ دی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں'' ..... ٹائنگر نے کہا۔

نے کہا اور پھر وہ خود کا وُنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ''بیٹھو جلال''…… ٹائٹیگر نے ویٹر سے کہا۔

"و شکریہ سر۔ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ آپ فرما کیں مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں ' ..... ویٹر جلال نے مؤدبانہ لیجے میں کہا۔
" میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیہ چاروں مصری چاروز یہاں رہے ہیں۔ اس دوران ان سے ملتے کون کون آتا رہا ہے۔ ظاہر ہے تم انہی کے بارے میں بتا سکو گے جن کوتم کس بھی حیثیت سے جانے ہوئ ۔.... ٹائیگر نے کہا۔

" جناب۔ انفاق یہ ہے کہ ان چار دنوں میں ان سے سلنے صرف ایک آدمی آیا تھا اور انفاق سے میں انہیں جانتا تھا ورنہ یہ لوگ خود ہوٹل سے باہر جاتے رہے ہیں لیکن ان سے ملنے اس آگ دی کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا" ..... جلال ویٹر نے کہا۔

''کون آیا تھا'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ ''ایک بور پی ہے جگر۔ وہ سیٹھ لیقوب کی ٹرانسپورٹ فرم میں مینجر ہے۔ کشار علاقے میں دو بلول کا ٹھیکہ سیٹھ اعظم کو ملا تھا۔ یہ لیقوب سیٹھ اعظم کا ڈرائیور تھا اور ہمارے مجلے میں رہتا تھا۔ پھر یہ ٹھیکیدار بن گیا اور کسی کالونی میں شفٹ ہو گیا۔ یہ جگر اس کا مینجر ہے۔ میں اس لئے جگر کو جانتا ہوں کہ میرا بھائی اس کا ڈرائیور ہے۔ میں اس لئے جگر کو جانتا ہوں کہ میرا بھائی اس کا ڈرائیور ہے۔ جس روز یہ جگر ان مصربوں سے طنے آیا تھا اس روز بھی میرا بھائی جس کا نام کمال ہے، آیا تھا اور وہ مجھ سے طنے آیا تھا اس روز بھی میرا بھائی جس کا نام کمال ہے، آیا تھا اور وہ مجھ سے طنے آیا تھا اس روز بھی میرا ''کیا ان کاغذات کی نفول مل سکتی ہیں'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ ''لیں سر۔ آپ کو تو آنکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں ابھی کا پیاں کرا کر دیتا ہوں'' ۔۔۔۔۔ افضل نے کہا۔

'' بیری معلوم کرنا ہے کہ ان چار ونوں میں جب بیر بہال رہے ہیں ان سے کون کون ملنے آیا تھا'' ..... ٹائنگر نے کہا۔

یں میں است کمروں میں ''دیتو سرنہیں بتایا جا سکتا کیونکہ مہمان تو براہ راست کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کاؤنٹر پر تو ان کا اندراج نہیں ہوتا'' فضل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ویٹر کو بلاؤ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ ویٹر سب سے اور کی دینے والے ویٹر کو بلاؤ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ ویٹر سب سے ازیادہ پہچانتے ہیں'۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

ریس سر۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں کاپیاں کرا کر ویٹر کو لے آتا ہوں'…… افضل نے کہا تو ٹائنگر پیچھے ہٹ کر ایک سائیڈ پر رکھے گئے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا جبکہ افضل فائل اٹھائے کاؤنٹر سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر افضل کی کاؤنٹر سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پھر افضل کی واپسی تقریباً بیں منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر ویٹر

ھا۔
" بیہ جلال ہے جناب۔ اس کی متنفل ڈیوٹی تیسری منزل پر ہے جہاں ان مصریوں کے کمزے تھے۔ میں نے اسے آپ کے بارے جہاں ان مصریوں کے کمزے تھے۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ بیر آپ کو درست معلومات مہیا کرے گا''……افضل میں بتا دیا ہے۔ بیر آپ کو درست معلومات مہیا کرے گا''

'' تھینک ہو۔ اب تم جا سکتے ہو' ..... ٹائنگر نے کہا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں افضل موجود تھا۔ ''ہوگئی بات جناب' ..... افضل نے کہا۔

''ہاں۔اب میں چلتا ہوں۔ وہ کا پیاں مجھے دے دو'' ..... ٹائیگر نے کہا تو افضل نے ایک لفافہ ٹائیگر کی طرف بردھا دیا۔

"اس میں کا بیاں موجود ہیں جناب" ..... افضل نے کہا تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ ہول سے نکل کر ایئر پورٹ گیا تاکہ معلوم کر سکے کہ یہ چاروں مصر واپس گئے ہیں یا نہیں لیکن وہاں سے اسے جومعلومات ملیں ان کے مطابق یہ چاروں ایک ہی طیارے سے مصر گئے ہیں تو وہ واپس آ گیا۔ کو چاروں قاتل نکل جانے ہیں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران حجانے ہیں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران کے تدرست ہونے پر اس سے اجازت لے کر وہ مصر جا کر ان کو حراف کے شراف کو ایک اس کے تاکہ وہ مصر جا کر ان کو حراف کے شراف کو ایک کا اس کے ایک کر دہ مصر جا کر ان کو حراف کے تاکہ کا کہ اس کے ایک کر دہ مصر جا کر ان کو حراف کے علیات کے کہ دہ مصر جا کر ان کو حراف کو کا کے تاکہ دیا گا۔

گواسے معلوم تھا کہ عمران اپنی ذات پر حملہ کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا کرتا لیکن اسے یقین تھا کہ وہ عمران کو منا لے گا کیونکہ اس کے مطابق بہلوگ بیٹہ ور قاتل ہوں گے۔ انہوں نے جس انداز میں حملہ کیا تھا اور پھر غائب ہو گئے اس سے بھی بہل اندازہ ہوتا ہے کہ یہ با قاعدہ تجربہ کار پیٹنہ ور قاتل ہیں اس لئے اس کے طور پر اب وہ جگر کو چیک کرنا جیا ہتا تھا کیونکہ جگر کا کردار شروع طور پر اب وہ جگر کو چیک کرنا جیا ہتا تھا کیونکہ جگر کا کردار شروع

جلال نے کہا۔ ووکس مصری کے کمرے میں گیا تھا یہ جیگر'' ..... ٹائیگر نے

ا ثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

''ان مصریوں کے لیڈر کا نام موگ تھا۔ یہ سب اس موگ کے کرے کرے میں ہی دن کو اسٹھے رہتے تھے۔ جنگر بھی موگ کے کمرے میں ہی دن کو اسٹھے رہتے تھے۔ جنگر بھی موگ کے کمرے میں ہی تھا۔ میں سروس لے کر گیا تو اس کمرے میں جاروں ممری موجود تھے'' ..... جلال ویٹر نے جواب دیا۔ ''یہ کتنی دیر رہا ہے وہاں'' ..... عمران نے پوچھا۔

میں ویا ہے۔ '' تقریباً ایک گھنٹ'' ..... جلال ویٹر نے جواب دیا۔ '' تقریباً ایک گھنٹ'' ..... جلال ویٹر نے جواب دیا۔

"تہارا بھائی کہاں رہتا ہے جو جلگر کا ڈرائیور ہے"..... ٹائنگر

" کشار میں ہی ایک کالونی کے کوارٹر میں رہتا ہے۔ کالونی کا نام نصیب کالونی ہے۔ اس کا کوارٹر نمبر گیارہ ہے۔ اس کا نام کمال حسین ہے لیکن آپ بلیز اسے میرا نام نہ لیس ورنہ وہ کھے گا کہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے " سے جلال نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر بلا دیا۔ پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے جلال کے ہاتھ میں کیڑا دیا۔

''اس کی کیا ضرورت تھی جناب۔ میں تو ویسے ہی آپ کا خادم ہوں جناب'' ..... جلال ویٹر نے کہا لیکن نوٹ لے کر اس نے فوراً جیب میں ڈال لیا۔

ے ہی اے مشکوک دکھائی دے رہا تھا اور اب ان مصری قاتلوں کے معاملے میں بھی جگر ہی سامنے آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب سے بھی ہو سکتا تھا کہ جگر بھی عمران پر قاتلانہ حملے کی سازش میں شریک تھا اس لئے اس نے کار کا رخ کشار کی طرف موڑ دیا جہال جگر کا آفس تھا۔

مرکزی معبد کا بڑا پجاری اشوگا اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے بیں کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آ تھوں پر سیاہ رنگ کی عینک تھی اور اس کے ہاتھ بیں شراب کا ایک جام تھا اور وہ بار بارشراب کی چسکیاں نے رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نج آتھی تو احوگا نے جام کو میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لوں بولو'' ۔۔۔۔ اشوگا نے تحکمانہ لیجے میں کہا۔

''کو بو بول رہا ہوں اعلیٰ مقام۔ پاکیشیا سے'' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے ایک منہاتی تی آواز سنائی دی۔

" ان بولو کیا ہور ہا ہے وہاں " ..... اشوگا نے چونک کر کہا۔

کر ہمیتال بہنچ گیا ہے' ..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

"شکار یر جلاد جھیٹ بڑے ہیں اعلیٰ مقام اور شکار شدید زخی ہو

'' زخمی ہو کر۔ کیا مطلب۔ کیا میں نے گروگی جلاد اسے صرف

زخمی کرنے کے لئے بھیجے تھے۔ اسے ہلاک ہونا تھا۔ ہلاک'۔ اشوگا نے طلق کے بل جیمنے ہوئے کہا۔

مع من ما ما ما من مقام '۔ ''وہ جس طرح زخمی ہوا ہے کسی صورت نے نہیں سکتا اعلیٰ مقام'۔ کو بونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

و بر سے براہ برائی کے دو معلومات جاہئیں۔ تہہیں کروگی جلادوں کی تگرانی کے لئے اس لئے پاکیشیا بجوایا گیا تھا کہتم مجھے ان کی تمام سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹ دو ادر تم شکار کے صرف زخمی ہونے کی بات کر رہے ہوئی۔۔۔۔۔ اشوگا نے غصلے کہجے میں کہا۔

ہو ہیں۔ اور اسے میں اسکے گا اعلیٰ مقام، کیونکہ خنجروں کموشی زہر لگا ہوا دوشکار نیج نہیں سکے گا اعلیٰ مقام، کیونکہ خنجروں کموشی زہر لگا ہوا ہے''۔۔۔۔۔کو بونے کہا تو اشوگا بے افقیار چونک بڑا۔

ہے۔ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ کموثی زہر کا تو کوئی علی جے اور اس کا خہر چوس سکتی ہے اور اس کا علم صرف جمیں ہے اور کسی کو نہیں اس کے تھیک ہے۔ اب میں یوری طرح مطمئن ہوں۔ اب شکار کسی صورت نہیں نے سکا''۔ میں یوری طرح مطمئن ہوں۔ اب شکار کسی صورت نہیں نے سکا''۔ اشوگا نے اس بار مسرت مجر ہے لیجے میں کہا۔

سوہ ہے ہن ہور سرت برت بہتی ہوگئی ہے'' ..... دوسری طرف ''دلیکن اعلیٰ مقام۔ ایک گڑ برد بھی ہوگئی ہے'' ..... دوسری طرف ہے کو ہونے کہا۔

روے ہوں ۔ اشوگانے اس کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب کیسی گربرو ' ..... اشوگانے کیا مطلب کیسی گربرو ' ..... اشوگانے کیا تھے میں کہا۔ کیافت جینے ہوئے کہتے میں کہا۔

ورو کا نخفر دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اگر وہ نخفر حاصل

کرنے کی کوشش کرتا تو پکڑا جاتا اس کئے وہ فرار ہو گیا اور خنجر شکار کے آ دی اٹھا کر لے گئے''.....کوبو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ وہ مقدس خنجر تھا۔ اس کا دشمنوں کے ہاتھ لگنا ہم سب کے اوہ۔ وہ مقدس خنجر تھا۔ اس کا دشمنوں کے ہاتھ لگنا ہم سب کے لئے منحوس ثابت ہو گا۔ اوہ۔ اوہ۔ بیت بی کی است اشوگا نے جینے ہوئے لیج میں کہا۔

الله مقدس تحفیر کو واپس مقدس تحفیر کو واپس مقدس تحفیر کو واپس مقدس تحفیر کو واپس کل مقام کہ اس مقدس تحفیر کو واپس کل کل کا کا کہ اسکو لو کا کا کہ کا

''اگرنتم اسے حاصل نہ کر سکے تو بیہ ہم سب کے لئے منحوں ہو گا۔ میں تہہیں دو روز دیتا ہوں۔ اسے حاصل کرو ورنہ پھر ہمیں کے کروگ دیوتا کو گورو کی قربانی دیتا پڑے گی۔ اس گورو کی جس نے اس خوج والیں حاصل کرنے میں کوتا ہی کی ہے''…… اشوگا نے تیز کہجے

میں بوری کوشش کر رہا ہوں اعلیٰ مقام۔ کروگ جلاو کی قربانی علیٰ مقام۔ کروگ جلاو کی قربانی علیٰ مقام۔ کروگ جلاو کی قربانی علیٰ اسکا ہوں مسئلہ بن جائے گئ' ..... کو بونے کہا۔

" ہاں۔ لیکن مقدس تحفر کی گمشدگی کی نحوست تو ہم سب کو کھا جائے گی''..... اشوگانے کہا۔

' ''میں بوری کوشش کروں گا اعلیٰ مقام۔ آپ بے فکر رہیں'۔ کوبونے کہا۔ "موگی اور اس کے ساتھی کروگی جلادوں کے بارے میں معلوم کروکہ وہ پاکیشیا ہے قاہرہ پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ اگر پہنچ چکے ہول تو انہیں حکم دوکہ وہ میرے سامنے حاضر ہوں"..... اشوگا نے تحکمانہ لہے میں کہا

'' تھم کی تغیل ہو گی اعلیٰ مقام'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو اشوگا نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی نج اٹھی تو اشوگا نے رسیور اٹھا لیا۔

''بولو' ..... اشوگانے این مخصوص کیجے میں کہا۔ " کاشو بول رہا ہوں اعلیٰ مقام۔ موگی اور اس کے ساتھی کروگ ولاد قاہرہ بین کے ہیں۔ میں نے آپ کا حکم انہیں پہنچا دیا ہے لیکن موگی نے جواب دیا ہے کہ وہ تو فورا آپ کے سامنے حاضر ہونا سعادت سمجھتے ہیں لیکن کروگی قانون کے مطابق شکار کے بعد واپس آنے کے بعد ایک روز تک ہم اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں نکل سکتے اس لئے وہ کل بی آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل كرسكيس كي مسه ووسرى طرف سے مؤدبانه ليج ميں كها كيا-" کھیک ہے۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ سے قانون ہے۔ کو میں عاموں تو اس قانون کو معطل کر سکتا ہوں لیکن میں ایبا نہیں کروں گا'' ..... اشوگا نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے میز پر رکھا ہوا شراب كا جام الله كرمته سے لگا ليا۔ دوسرے روز وہ اى كمرے ميں بيٹھا تھا کہ فون کی تھنٹی بج اتھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

'' کروگی جلاد کہاں ہیں اس وقت'' ۔۔۔۔۔ اشوگا نے پو چھا۔ '' دہ آج صبح پاکیشیا ہے مصر روانہ ہو گئے ہیں۔ اب قاہرہ پہنچنے والے ہوں گئ' ۔۔۔۔۔ کو بونے جواب دیا۔

" "ان تین روز میں انہوں نے پیتہ کیا ہے کہ شکار کی کیا حالت ہے''..... اشوگا نے کہا۔

'' 'وہ تو رسم کے مطابق کمرے میں رہے ہیں۔ میں نے پتہ کرنے کی ہوں کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اب تک سارے میںال دیکھ چکا ہوں لیکن شکار کسی میں موجود نہیں ہے۔ البتہ میں مسلسل اس کی کھوج لگانے میں مصروف ہوں''……کوبو نے کہا۔

ورتم خنجر تلاش کرو۔ مقدس خنجر۔ وہ اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے'۔۔۔۔۔ اشوگا نے کہا۔

ور ٹھیک ہے اعلیٰ مقام۔ میں تلاش کر لوں گا'' ..... کوبو نے جواب دیا تو اشوگانے رسیور رکھ دیا۔

"دریہ بہت برا ہوا۔ بہت ہی برا۔ مقدس تنجر کی گمشدگی بہت بڑا سانحہ ہے۔ بہت بڑا سانحہ۔ اس گوروکو سزا ملنی چاہئے ورنہ کل دوسرا نخجر کم ہو جائے گا، پھر تیسرا ہو جائے گا۔ نہیں۔ گوروکو سزا ملنی چاہئے" ..... اشوگا نے بردبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر اس نے دو تمبر پرلیں کر دیتے۔

ر الله مقام' ..... دوسری طرف سے ایک مردانہ آ داز سنائی دی۔ لہجہ بے حدموّ دبانہ تھا۔ جائے گا'' ..... کوبو نے کہا۔

"اوه- اوه- بياتو مقدس تحفرتم مونے سے بھی زيادہ بری خبر ہے۔ اب تو جاروں کروگی جلادوں کو سزائے موت دینا ہو گی۔ وہ شکار کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور کروگ دیوتا کے نزویک ان کی ۔ سزا موت سے کم نہیں ہوسکتی۔تم واپس آ جاؤ۔ اب وہاں تمہارا رکنا بے کار ہے' ..... اشوگا نے چھنتے ہوئے کہا اور رسیور کریڈل پر بھنج ویا اور پھراٹھ کر سامنے و بوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں ہے ایک مشین پیفل اٹھا لیا۔ اس میں میگزین بھر کر اس نے مشین پسل کو اپنی عبا کے بیتے ہتے موئے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور پھر واپس آ کر اپنی کری پر کھنے کے بعد اس نے فون کا رسپور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے دو مین برلیں کر دیئے۔

منتیں اعلیٰ مقام۔ کاشو یول رہا ہوں''.... دوسری طرف ہے مؤوباندی آواز سنائی دی۔

'' کاشو۔ منوگی اور اس کے ساتھی کروگی جلادوں کو کہو کہ وہ قوراً ابھی اور ای وفت میرے سامنے حاضر ہول''..... اشوگا نے تیز کہیج

"و حکم کی تعمیل ہو گی اعلیٰ مقام "..... دوسری طرف سے مؤدبانہ کھے میں کہا گیا تو اشوگا نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً ایک مھنے بعد نون کی ممنی رج اٹھی تو اشوگا نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"بولو" ..... اشوكان أي أي مخصوص لبج مين كها-ور كروبو بول رما مول ياكيشا سے اعلى مقام " .... دوسرى طرف ے کو بوکی منمناتی ہوئی آواز ستائی دی۔ " ہاں بولو۔ مقدس خنجر مل گیا ہے یا نہیں " ۔۔۔۔ اشوگا نے تیز کہے

وونہیں اعلیٰ مقام۔ وہ یہاں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ البت ایک اور اہم اور جیرت انگیز خبر ہے' ..... کوبو نے کہا تو اشوگا لیے اختیار چونک پڑا۔

" كما خبر" ..... اشوكان في حيما-

''شکار تندرست ہو گیا ہے اعلیٰ مقام''..... دوسری طرف سے کہا کیا تو اشوگا بے اختیار اچھل بڑا۔

"كيا-كيا كهه رب مو-تم كيا كهه رب مؤ" ..... اشوكا في ریکافت حلق کے بل چینے ہوئے کہا۔

"میں درست کہ رہا ہوں اعلیٰ مقام۔ شکار کو تلاش کرتے ہوئے میں ایک خصوصی ہیتال پہنے گیا۔ وہاں میں نے ایک ڈاکٹر کا روب دهار لیا تھا۔ شکار یہاں موجود تھا اور تندرست تھا۔معلوم سرنے پر پہتہ جلا کہ اس کا ایک ساتھی جو افریقی حبثی ہے اور جس كا نام جوزف ہے وہ كہيں سے جار كموشيال لے آيا اور ان كموشيول نے شکار سے جسم میں موجود تمام کموشی زہر چوس لیا اور اب شکار تندرست ہورہا ہے۔ ایک دوروز میں اے بہال سے فارغ کر دیا

اعلیٰ مقام۔ باتی تین تخبر موجود ہیں'۔۔۔۔ موگی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود اور گورو کے علاوہ اس کے باقی دونوں ساتھیوں نے جیبوں سے تخبر نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لئے۔ ساتھیوں نے جیبوں سے تخبر نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لئے۔ در تمہیں معلوم ہے گورو کہ مقدس تخبر گم کرنے کی سزا کیا ہے'۔ اشوگا نے جینے ہوئے کہا۔

"آپ اعلیٰ مقام ہیں۔ آپ آقا ہیں۔ آپ ہوتم کی سزا معاف کر سکتے ہیں' ..... گورو نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔

" الله من معاف كرسكتامون - اب اور سنو - مجه كوبون اطلاع دی ہے کہ تمہاری مہم ناکام رہی ہے اور تمہاراشکار نہ صرف چ گیا ہے بلکہ تخبروں پر موجود کموثی زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے بیں اور تم جانتے ہو کہ جلاو اگر اپنی مہم میں ناکام ہو جائیں تو ان کو کیا سزا ملتی ہے' ..... اشوگا نے ایک بار پھر چینتے ہوئے کہا۔ وجمیں معلوم ہے آتا اور جمیں بھی کوبونے فون کر کے یہاں آنے سے پہلے بنا دیا ہے لیکن اس میں جارا قصور نہیں ہے۔ نجانے وہ افریقی طبقی پاکیشیا میں کہاں سے کموشیاں تلاش کر کے لایا اور پھر زہر چسوانے میں کامیاب ہوا ہے اور سے سزا بھی اعلیٰ مقام معاف کر سکتے ہیں۔ ہم عاروں آپ کے پرانے خدمت گزار ہیں''....موگی نے تفصیل سے بات ہوئے کہا۔ " الى بجھے تنکیم ہے کہتم جارے برانے خدمت گزار ہو اور

، کہا۔ ''گورو کا خبر وہیں رہ گیا ہے۔ وہ واپس حاصل نہیں کیا جا سکا

''بولو'' ..... اشوگانے کہا۔
''کروگی جلاد اپنے تین ساتھی جلادوں سمیت حاضری کے لئے موجود ہیں' ..... دوسری طرف سے کاشو کی مؤدبانہ آ واز سنائی دی۔
''بھجوا دو' ..... اشوگانے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اب اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور موگی اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا۔ سب سے آگے موگ تھا۔ اس کے بعد قطار کی صورت ہیں اس کے ساتھی جلاد چل رہے تھا۔ اس کے بعد قطار کی صورت ہیں اس کے ساتھی جلاد چل رہے تھے۔ پھر دروازہ ان کے بیچھے خود بخود بند ہو گیا۔ بچھ آگے بڑھے

نے اپنے سر جھکا گئے۔ دو کروگی جلاد حاضر ہیں اعلیٰ مقام' ..... موگ نے انتہائی مؤدمانہ لہجے میں کہا۔

ا میں ہوں ہوں ہوں ہو گئی ہے'۔ اسوگانے قدرے طنز میر کہج میں کہا۔

'' حیاروں مقدس تخبر پیش کئے جا ئیں'' ۔۔۔۔۔ اشوگا نے سخت کہج ریکھا۔ کروگی جلادوں کو موت کی سزا سنا رہا تھا اور چند کمحوں بعد ہی وہ فرش پر منہ کے بل وونوں ہاتھوں کو اپنی پشت پر بندھوائے بڑا ہوا تھا۔

"اہے اٹھا کرسیدھا کھڑا کر دؤ" ..... موگی کی تیز آواز اشوگا کو سنائی دی اور پھر اسے گھیدٹ کر اٹھایا گیا اور اس کا رخ کری کی طرف کر کے اسے کھڑا کر ویا گیا۔ اسے دونوں اطراف سے کروگ جلادوں نے سنجالا ہوا تھا۔ اشوگا نے دیکھا کہ موگی جلاد ای کری پر اکڑا ہوا بیٹا تھا جس کری پر چند کھے پہلے وہ خود موجود تھا اور مشین پسفل اب موگی کے ہاتھ بیں تھا۔

''تم پر کروگ دیوتا کا قہر نازل ہو گا۔ قہر نازل ہو گا'۔۔۔۔۔ اشوگا نے بے انتیار جینتے ہوئے کہا۔

''کروگ دیوتا کو میں انسانی جان کی قربانی دے کر منا لوں گا۔

دیو نے ہمیں بتا دیا تھا کہتم ہمیں سزائے موت دو گے۔ اس لئے

ہم تیار ہو کر آئے تھے۔ اب میں مرکزی معبد کا بڑا بجاری ہول
اور یہاں میرائے م چلے گا اور جو میرائے مہیں مانے گا اسے سزائے
موت دی جائے گی۔ بولو۔ تم سب مجھے بڑا بجاری مانتے ہو'۔ موگ

''تم بڑے پجاری ہو آقا موگ'' ۔۔۔۔۔ اس کے ساتھیوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

"میں بڑا بجاری موگی شہیں سرائے موت دیتا ہوں اشوگا"۔

میں سزا معاف بھی کر سکتا ہوئی لیکن میں تمہاری سزا معاف نہیں كروں كا كيونكه ميں نے ذبل رينير كے چيف كے سامنے وعوىٰ كيا تھا کہ کروگ جلاد ہر صورت میں کامیاب لومیں کے کیکن تم ناکام رے ہو اس لئے تہمیں موت کی سزا دی جاتی ہے' .... اشوگا نے جینے ہوئے کہ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں مشین پسلل موجود تھا۔ دوسرے کیجے مشین پسل اس نے سامنے کھڑے کروگی جلادوں کی طرف سیدھا کیا ہی تھا کہ لیکافت بجلی جبکی اور اس کے ساتھ ہی اشوگا کے حلق ے جیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ سے مشین پسل نیچے فرش پر جا گرا تھا کیونکہ سامنے کھڑے موگی نے ہاتھ میں بکڑا ہوا تخنجر اشوگا كے ہاتھ ير مار ديا تھا جس كى وجہ سے اس كے ہاتھ سے نہ صرف مثین پسل نکل کرنے جا گرا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پر زخم بھی آ گیا تھا۔ اشوگا درو سے دوہرا سا ہو گیا تھا کہ لیکفت موگی اور گورو دونوں نے تیزی سے آگے بڑھ کراسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر ایک جھکے سے سامنے کی طرف قرش پر اچھال دیا اور اشوگا کری سے مصنتا ہوا منہ کے بل زور سے فرش پر جا گرا جبکہ وہاں موجود دو كروكى جلاد اس برجهيث برائے۔ پھر اس سے يہلے كه اشوكا اس اجا تک افاد سے سنجلتا اس کے دونوں بازواس کی پشت پر کر کے انہیں باتدھ دیا گیا۔ یہ سارا کام اس قدر تیزی اور پھرتی ہے کیا گیا

تھا کہ چند کھے پہلے اشوگا بڑا پجاری بن کر کری پر بیٹھا ہوا تھا اور

پاکیشیائی دارانکومت کے نواحی علاقے کشار کی نصیب کالونی کا گئیگر کی کار آگے برھی چلی جا رہی تھی۔ یہ کالونی چھوٹے بڑے کوارٹر دل پر مشمل تھی۔ پھر کوارٹر نمبر گیارہ تلاش کرنے میں اسے کائی وقت لگ گیا لیکن آخرکار اس نے کالونی کی آخری لائن میں کوارٹر نمبر گیارہ تلاش کر لیا۔ یہ ایک درمیائے درجے کا کوارٹر تھا۔ ٹائیگر نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر نے از کر دہ کوارٹر تھا۔ ٹائیگر نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر اس نے کال کر دہ کوارٹر کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے کال بیل کا بیٹن دبا دیا اور ذرا سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چند کموں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیٹر عمر آ دمی باہر آ گیا۔ اس نے عام سامنا موائی لیاس بہنا ہوا تھا۔

'' بچھے کمال حسین سے ملنا ہے' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔ ''جی۔ میرا نام کمال حسین ہے۔ آپ کون ہیں''۔۔۔۔ اس آ دی موگ نے ایک بار پھر چینے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پیعل سے گولیاں تکلیں اور اشوگا کو ایک لیے لیے لئے یوں محسوس ہوا جیسے بے شار گرم سلانیس اس کے جسم میں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ اس کے منہ سے بے افتیار چیخ نکلی اور وہ آئے کی بوری کی طرح ینچ گرا اور اس کے ذہن پر موت کی سیاہ چاور بھیاتی چلی گا۔

نکالا اور اے اپنے سامنے رکھ لیا۔ کمال حسین کی نظریں نوٹ پر جم ک گئی تھیں۔

"کمال حسین - بیانوٹ تمہارا ہوسکتا ہے اگرتم مجھے تفصیل سے بتا دو کہ تمہارے مالک جیگر کی سرگرمیاں کس کام میں صرف ہو رہی ہیں'' ..... ٹائنگر نے کہا تو کمال حسین چوتک پڑا۔ اس کے چہرے پر چرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔

"سرگرمیان - کیا مطلب جناب وہ سیٹھ نیفقوب کے مینجر ہیں اور سیٹھ لیفقوب کے مینجر ہیں اور سیٹھ لیفقوب ٹرانسپورٹ کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس میں سرگرمیاں کہاں سے آ گئیں'' ..... کمال حسین نے جیرت کھرے لیجے میں کہا۔

"میں نے سنا ہے کہ سیٹھ بعقوب پہلے سیٹھ اعظم کا ڈرائیور تھا جے بلوں کا ٹھیکہ دیا گیا ہے" ..... ٹائیگر نے کہا تو کمال حسین نے ایک طویل سانس لیا۔

"آب نے درست سنا ہے۔ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ سیٹھ اعظم کوسیٹھ یعقوب کی کوئی بات یا کوئی ادا پیند آگئی تو انہوں نے اسے طام کوسیٹھ یعقوب کی کوئی بات یا کوئی ادا پیند آگئی تو انہوں نے اسے ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ دے دیا ادر وہ ڈرائیور سے خود ٹھیکیدار بن گیا"……کمال حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"دبیگر کے ایک ساتھی ہیں کارمن۔ وہ کیا کرتے ہیں"۔ ٹائلگر نے کہا کیونکہ سیٹھ لیعقوب نے کارمن کا نام جلگر کے ساتھ لیا تھا۔ "دوہ ساتھی نہیں افسر ہیں۔ کئی بار میں نے جیگر صاحب کو انہیں نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔

"ر پیتان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری آمد سے آپ کو فائدہ ہی پہنچ گا۔ میں نے چند معلومات لینی ہیں جس کا آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ معاوضہ نفتہ دیا جائے گا۔ کیا یہاں بیٹنے کی کوئی جگہ توقع سے زیادہ معاوضہ نفتہ دیا جائے گا۔ کیا یہاں بیٹنے کی کوئی جگہ ہے۔ "سن ٹائیگر نے اس کے چہرے پر ابھر آنے والے پر بیتانی کے تاثرات و کیلئے ہوئے کہا۔

''جی بیٹھک ہے۔ میں دروازہ کھولٹا ہوں''…..کمال حسین نے اس بار قدر ہے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔ شاید معاوضہ اور نفذ کے الفاظ نے اسے اطمینان کے ساتھ ساتھ مسرت بخشی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسرت بخشی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مسرت بخشی تھی اور اس کے ساتھ بی وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کوارٹر کے ایک کونے میں موجود دروازہ کھلا اور اندر سے کمال حسین خمودار ہوا۔

یں رور وروں وروں وروں اسکال حسین نے کہا تو ٹائنگر اس دروازے دی اسکار عین نے کہا تو ٹائنگر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیدایک جھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز اور جارکر سیاں موجود تھیں۔

''اور کچھ''.... ٹائٹگر نے کہا۔

"دنہیں جناب ہو میں جانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے لیکن جناب آپ جمیع طع ہیں۔ وہ جناب آپ جمیع طع ہیں۔ وہ جمیع ایک لیے میں نوکری سے نکال دیں گے اور میرے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جیوٹے بین سے ہیں۔ میں نے بات تو کر دی ہے۔ آپ بلیز خیال رکھیں" ..... کمال حسین نے باقاعدہ دوتوں ہاتھ جوڑتے ہوئے برے مئتجیانہ لیجے میں کہا۔

" من قکر مت کرو۔ تمہارا نام کی حالت میں بھی سامنے نہیں آئے گا۔ یہ میرا وعدہ رہا" ..... ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پرتھیکی دیتے ہوئے کہا۔

' ''شکریہ جناب'' ۔۔۔۔ کمال حسین نے کہا۔

"بیال سے بوٹ رکھ لو' ..... ٹائنگر نے بڑی مالیت کا توٹ کمال مسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے جلدی سے جھپٹ کر جیب میں ڈال لیا۔

"اب ہے بتا دو کہ بیر مرنگ کہاں ہے۔ کہاں تیار کی جا رہی ہے"۔ شگر نے کہا۔

" ہے معلوم نہیں ہے۔ مجھے تو صرف جیگر اور کارمن کے درمیان ہونے والی بات چیت سے بعد جلا ہے " سسکمال حسین نے جواب دیا۔

""تم اس وقت جو ڈیوٹی کا وقت ہے گھر پر کیوں ہو۔ کیا آئ

ر پورٹ دیتے سنا ہے۔ دراصل کار میں بیٹھ کر لوگ ڈرائیور کو تو انسان کی بجائے کوئی روبوٹ بیجھتے ہیں اور وہ بے دھڑک سب پچھ کہہ بھی دیتے ہیں جو شاید وہ کسی دوسرے کے سامنے نہ کہہ سکیں'' ..... کمال حسین نے کہا۔

ں ہے۔ ووسس بات کی رپورٹ' .... ٹائیگر نے بڑے سادہ سے کہج

میں کہا۔

'' یہ تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ وہ غیر ملکی زبان ہو۔ لتے ہیں اور مجھے وہ زبان نہیں آتی۔ البتہ بھی کبھار وہ گریٹ لینڈ کی زبان میں بات کر تے ہیں تو وہ تھوڑی ہی سجھ آ جاتی ہے کیونکہ من من کر آدی کو کافی سجھ آ جاتی ہے کیونکہ من من کر آدی کو کافی سجھ آ جاتی ہے ''…… کمال حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہیں'' …… ٹائیگر نے کہا۔

''ہاں۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ جیگر صاحب، کارمن صاحب، کارمن صاحب، کارمن صاحب، کارمن صاحب، کارمن صاحب کارمن صاحب کارمن صاحب کارمن صاحب کو رپورٹ دیتے وقت کسی سرنگ کا ذکر اکثر کرتے ہیں'' …… کمال حسین نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک بڑا۔

ہیں'' …… کمال حسین نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک بڑا۔

ہیں' …… کمال حسین نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک بڑا۔

''سرنگ ۔ کیسی سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے بھرے در سے کہا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے جرے در سے کہا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب ' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب ' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا مطلب ' …… ٹائیگر نے جرت بھرے در سے میں سرنگ ۔ کیا میا کیا میں سرنگ ۔ کیا میں سرنگ ۔ کیا میا کیا میں سرنگ ۔ کیا میں سے میں سرنگ ۔ کیا میں سے کیا میں سرنگ ۔ کیا میں سے کیا میں سرنگ ۔ کیا میں سرنگ کیا میں سرنگ ۔ کیا میں سرنگ کیا کیا میں سرنگ کیا کیا میں سرنگ کیا کیا کیا

ہے۔ یں ہو۔

"بجیگر صاحب سمی جدید ترین مشینری کی آمد پر خاصے بریثان
خصے ان کا کہنا تھا کہ اس مشینری کے بغیر سرنگ کی مٹی کو بھیرا
نہیں جا سکنا اور کسی بھی وقت کسی کو شک پڑ سکنا ہے اور حکومت
چھاپہ مار سکتی ہے' ..... کمال حسین نے کہا۔

چھٹی ہے''..... ٹائنگر نے کہا۔

" جی نہیں۔ جیگر صاحب، کارمن صاحب کی کار میں کہیں گئے ہیں اس لئے میں فارغ تھا۔ گھر میں ایک بچہ بیار ہے اس لئے میں باتی وفت کی چھٹی لے کر گھر آ گیا ہوں' ..... کمال حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کیا وہ دونوں اب شام کو واپس آئیں گئ'۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے وجھا۔

'''نہیں۔ وہ تو اب تک واپس آ چکے ہوں گے لیکن اس کے بعد جیگر صاحب کا کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے اور اگر وہ کہیں جائے گا بھی تو وہ کمپنی کی گاڑی میں جائے گا۔ میں ان کی ذاتی گاڑی چلاتا ہوں''۔۔۔۔۔کمال حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بیگیر کا آفس اور اس کی رہائش گاہ کہاں ہے ' ..... ٹائیگر نے جھا۔

" " آفس تو کشار ایور سائٹ پر ہے جہاں سیٹھ اعظم کا آفس ہے۔ البتہ رہائش گاہ کشار کی شار کالونی میں ہے۔ کوشمی نمبر ایک سو ایک'' ...... کمال حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"رہائش گاہ پر کس وقت جاتے ہیں وہ ' ..... ٹائیگر نے پوچھا۔
"وہ تو رات گئے جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھ کر وہ کلب چلے
جاتے ہیں اور پھر رات گئے کلب سے گھر جاتے ہیں۔ میں چونکہ
چھٹی لے آیا ہوں اس لئے وہ سمپنی کی گاڑی پر جائیں گئے'۔ کمال

حسین نے جواب ویتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا تو کمال حسین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک اور بڑا نوٹ جیب سے تکال کر کمال حسین کے ہاتھ پر رکھ دیا۔۔

'' بیمار بچ کا احجِها علاج کراؤ'' ..... ٹائیگر نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔

''آپ مہربان ہیں جناب۔ آپ کا شکریہ' ۔۔۔۔ کمال حسین نے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو ٹائیگر باہر آ گیا۔ تھوڑی دہر بعد اس کی کار کشار میں ایک کلب کی طرف بڑھی ، علی جا رہی تھی۔ اس کلب کا جزل میٹر پہلے وارالحکومت کے ایک ا کلب کا مینجر تھا اور ٹائیگر سے اس کی دوستی تھی اور ٹائیگر کے - مشورے سے ہی اس نے یہاں کشار میں کلب بنایا تھا اور ٹائیگر اکثر اس سے ملنے یہاں آتا رہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جمگر ہے بوچھ کچھ اس کی رہائش گاہ پر زیادہ بہتر رہے گی۔ کمال حسین کے مطابق وہ رات گئے گھر جاتا تھا اس کئے ٹائیگر نے درمیانی وقت رابرٹ کے کلب میں رابرٹ کے ساتھ گزادنے کا فیصلہ کیا ن اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ رابرٹ کے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ رابرٹ نے بڑی خوش ولی سے اس کا استقبال کیا اور اس کے اس طرح اجا تک اور بغیر اطلاع آنے پر جیرت کا اظہار بھی کیا۔

'' میں نے یہاں سیٹھ لیفوب کے مینجر جنگر سے خصوصی ملاقات کرنی ہے اور یہ ملاقات اس کی رہائش گاہ پر ہونی ہے کیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ آقس سے اٹھ کر کلب جاتا ہے اور پھر وہاں سے رات گئے گھر جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اب وارالحکومت واپس گیا تو کسی اور کام میں پھنس کر رات کو پھر یہاں نہ آسکول گا اس لئے تہمارے پاس چلا آیا'' ..... ٹائیگر نے تفصیل سے جوالے و ہے ہوئے کہا۔

" میرا اندازہ ہے کہ تمہاری بیہ ملاقات جیگر کے لئے خوشگولا ابت نہیں ہوگی' …… رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بھی بنس پڑا۔

''تم نے یہ اندازہ کیے لگا لیا'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے ہنتے ہوئے کہا وہ '' ''رات گئے گھر میں ملاقات ظاہر ہے خوشگوار نہیں ہوسکتی وہ عام ملاقات اس کے آفس میں بھی ہوسکتی تھی یا بھر کلب میں تھو کتی تھی'' ۔۔۔۔۔ رابرٹ نے کہا۔

"" تمہارا اندازہ درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ ناخوشگوار ہو اصل میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ خفیہ طور پر کوئی سرنگ کھیے رہے ہیں۔ میں اس سرنگ کے بارے میں جانتا جا ہتا ہوں گائیگر نے کہا۔

"بہاں کشار میں سرنگ۔ نہیں۔ یہاں تو ایبا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سرنگ کھودی جاتی تو سب کو معلوم ہو جاتا۔ وہ کوئی جھینے کی چیز ہے۔ البتہ یہاں وہ پڑے بل بن رہے ہیں۔ ان کا سب کوعلم ہے '۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بہی بات من کر تو میں چونکا ہوں۔ جیگر نے سرنگ کے بارے میں خود اپنے ایک ساتھی کو بتایا ہے۔ میں بہرحال تعلی کرنا ضروری سمجھتا ہوں''…… ٹائیگر نے کہا۔

"فیک ہے۔ کر لوتسلی۔ اگرتم کہو تو جیگر سے تمہاری پہلے ملاقات کرا دیتا ہوں" ..... رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔
"کیا تم اسے جانے ہو" ..... ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔
"نہاں۔ بہت اچھی طرح۔ وہ میرے کلب آتا جاتا رہتا ہے اور ایک مصوص قتم کی یور پی شراب پیتا ہے جو یہاں کے دارالحکومت میں بھی نہیں ملتی۔ میں اس کے لئے یورپ سے بی شراب خاصی میں بھی نہیں بلتی۔ میں اس کے لئے یورپ سے بی شراب خاصی بری مقدار میں براہ راست منگواتا ہوں۔ وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی کو گرا۔
کر کے خریدتا رہتا ہے " ..... رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آفس سے کلب جاتا ہے اور پھر رات گے گھر جاتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے کلب میں آتا

ے' ..... ٹائیگر نے جیران ہو کر پوچھا۔
'' ہاں۔ یہاں ایک علیحدہ کرے میں بیٹھ کر وہ بے تحاشا مخصوص شراب بیتا ہے۔ بھی بھار کمپنی کے لئے کوئی لڑکی بھی کال کر لیتا ہے اور پھر رات گئے اس وقت گھر واپس جاتا ہے جب وہ پوری طرح ہوش میں بھی نہیں ہوتا' ..... رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے

"توتم جاہتے ہو کہ جب وہ بہال آئے تو میں اس سے مبین

ملاقات کرلوں کیکن ہوسکتا ہے کہ معاملات خوشگوار نہ رہیں اس لئے

میں تہمارے کلب کی بنامی نہیں جاہتا۔ کوئی اور طریقہ بناؤ'۔

ٹائٹیکر نے کہا۔

" تہاری مہربانی کہتم نے میرے کلب کے بارے میں اس انداز میں سوحا۔ ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ کلب کے عقب میں 🕁 ا یک مکان ہے۔ جب بھی جنگر کو خدشہ ہو کہ کلب میں سیٹھ اعظم یا 🖰 اس کا افسر کارمن موجود ہے یا آنے والا ہے تو پھروہ اس مکان میں جا کر اکیلا بیتا رہتا ہے اس لئے اسے آسانی ہے اس مکان 🕜 میں جمجوایا جا سکتا ہے جہاں تم اس سے اظمینان سے پو چھے کھی کو 📆

سکتے ہو' ..... رابرٹ نے کہا۔ " ''ٹھیک ہے۔ ایسا زیادہ اچھا رہے گا''..... ٹائیگر نے کہا رابرٹ نے رسیور اٹھا کر کیے بعد دیگرے دو تمبر پرلیں کر دیتے۔ ''لیں سر'' ..... دوسری طرف سے مؤدبانہ آ واز سنائی دی۔ '''جمی کو میرے آفس بھجواؤ۔ فورا'' ..... رابرٹ نے کہا اور رسیور

''جمی اسے سرو کرتا ہے اور وہی اسے تمام خدشات سے آگاہ کرتا ہے۔ مکان میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے' ..... رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک تو جوان اندر داخل ہوا اور اس نے رابرٹ کو سلام کیا۔ "جمی \_ جیگر صاحب کب آتے ہیں' ..... رابرٹ نے آنے

والے نوجوان سے پوچھا۔

" بى دە تو آ دھے گھنے سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ كهدرے تھے كه آج وه آفس سے جلدى اٹھ آئے ہيں''..... جمى نے جواب ويا تو رابرے کے ساتھ ساتھ ٹاسگر بھی چونک بڑا۔

'' کہاں ہیں وہ اس وقت' '..... رابرٹ نے پوچھا۔

'''اپئے روم تمبر تقری ایف میں جناب اور پی رہے ہیں جیسا کہ ان کی روز کی عادت ہے جناب' ..... جمی نے جواب ویتے ہوئے

" الہیں مکان میں لے جاؤ کیونکہ اس کمرے میں چند خصوصی مہمان آنے والے ہیں۔ اسے کھے بھی کہد دولیکن اسے مکان میں لے جاؤ اور انہیں وہاں پہنچا کر مجھے وہیں سے فون کرؤ'۔۔۔۔۔ رابرٹ

''کیں باس''……جمی نے کہا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف یڑھ گیا اور پھر دروازہ کھول کر ہاہر نکل گیا۔

'' وہاں اس مکان میں اس جی کے علاوہ اور کون کون رہتا ہے'۔ ٹائیگر نے پوچھا۔

''اگر جنگر کسی لڑک کو کال کر لے گا تو پھر جمی واپس آ جائے گا ورنہ وہ وہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوکیدار ہوتا ہے جو مكان كے باہر رہتا ہے۔ كيول-تم كيول يوچھ رہے ہو'۔ رابرك نے جونگ کر کھا۔

كارروائى كرنا يائے كى اسس فائلكر نے كہا تو رابرث بنس باا-

تورابرت نے ہاتھ بردھا کررسیور اٹھا لیا۔

"لین"..... رابرٹ نے کہا۔

و کیا کہا تھا اسے''…..رابرٹ نے پوچھا۔

"وه ميرا آدمي ہے جيگر كانہيں۔ ميں اسے كهدوول كا۔ وه الثا تم سے بھرپور تعاون کرے گا"..... رابرٹ نے کہا تو ٹائلگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً ہیں منٹ بعد فون کی تھنٹی نج اکھی "مكان سے جى بول رہا ہوں۔ جيگر صاحب كو يہاں لے آما ہوں'' ..... دوسری طرف سے جمی کی آواز سنائی دی۔ '' میں نے انہیں کہا کہ سیٹھ اعظم کا فون آیا ہے۔ وہ آ رہے ہیں جس پر وہ فورا مکان پر جانے کے لئے خود ہی تیار ہو گئے۔ ویسے بھی وہ یہاں زیاوہ مطمئن ہو جاتے ہیں' .....جی نے کہا۔ ''احیھا سنو۔ میرے آقس میں جو صاحب تمہاری آمہ کے وقت 💆

بیٹھے تھے۔ انہیں جانتے ہو' ..... رابرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر دیا۔ وولیں سر۔ ٹائنگر صاحب کو میں انچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بے حد اجھے آدی ہیں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ لاؤڈر کا بٹن بریس کرنے کی وجہ سے یہ آواز اب ٹائیگر کو بھی سنائی وینے لگ گئی

" الله سے میرے بہترین دوست میں۔ انہوں نے جمگر سے چند ضروری معلومات حاصل کرنی ہیں اور تم نے اس معاملے میں ان ہے مکمل تعاون کرنا ہے۔ بھر پور تعاون''..... رابرے نے کہا۔ ودلیں سرے تھم کی تعمیل ہوگی' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " میچھ بھی وہ کریں تم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ سمجھے۔ ورنہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے اور تم نوکری سے بھی فارغ کئے جا سکتے ہو'' ..... رابرٹ نے اسے با قاعدہ وسمکی دیتے ہوئے کہا۔ " ہے کیا ولچیں ہو سکتی ہے۔ میں تو آپ کے حکم کے تحت ان کو سروس دے رہا ہوں' .....جی نے کہا۔

" فھیک ہے۔ ہم وفاداروں کو انعام بھی دیا کرتے ہیں "-رابرٹ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"تم نے تو اسے ایسے ڈرایا ہے کہ تجانے میں وہال کیا کرنے جا رہا ہوں'' .... ٹائلگر نے ہشتے ہوئے کہا۔

"ابیا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ خواہ مخواہ تمہارے ہاتھوں مارا جاتا"..... رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار او تجی آواز ش بنس يا-

''او کے۔ اب مجھے وہاں کون بہنچائے گا۔ ویسے راستہ بتا وو تو میں خود ہی پہنچ جاؤں گا'' ..... ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو رابرٹ بھی اٹھے کھڑا ہوا اور پھراس نے ٹائٹگر کو راستہ سمجھانا شروع کر دیا۔

قربان کیا جانا تھا اور رابرٹ اس کئے وہاں گیا تھا تا کہ عمران کی موت کی نہ صرف تصدیق کر سکے بلکہ اگر وہ کروگ پجاریوں سے نیج جائے تو خود اسے ہلاک کر دے لیکن پھر اسے اطلاع ملی کہ قربانی کے عین موقع پر عمران کے ساتھیوں نے مداخلت کی اور عمران کو بچا کر وہ لے گئے لیکن وہاں موجود تمام پجاریوں اور رابرٹ کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔

رابرٹ کی ہلاکت کے بعد اس نے سیکشن کو وہیں رہنے کا کہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ عمران اینے ساتھیوں سمیت لازما مرکزی معبدیر رید کرے گا کیونکہ کروگ دیوتا کے پجاریوں نے اس پر قاتلانه حمله کیا تھا اور مزید ہے کہ مرکزی معبد کا بڑا پجاری اشوگا نے کروگی جلادوں کو یا کیشیا میں عمران کی موت کامشن دیے کر جھیجا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ کروگی جلاد ہر صورت میں کامیاب رہتے بیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا سکوپ بھی موجود تھا کہ یا کیشیا نے کروگ دیونا کا چکر چلا کرسیٹھ اعظم کو قابو کیا تھا اور یا کیشیا کے اعلیٰ حکام سے بوریی اعلیٰ حکام کی طرف سے دباؤ ڈالوا کر بلول کی تقمیر کے دو بڑے ٹھیکے سیٹھ اعظم کو دلائے گئے۔ اس کے ڈرائیور یعقوب کو ٹرانسپورٹ کا ٹھیکہ دلوایا گیا۔ اس کی آٹر میں وہاں سرنگ کھودنے کی جدید ترین مشینری جمجوانی تنگ تا کہ اسرائیل کے خلاف جو اینٹی جیوش میزائل تیار کئے جا رہے ہیں اس فیکٹری کو سرنگ بنا كر تناه كر ديا جائے اس كئے سيشل ايجنثول جيكر اور كارمن كو يا كيشيا

ڈبل ریڈ کا چیف اپنے آفس میں بیٹا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نکح اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کررسیور اٹھا لیا۔

ورلیں است جیف نے فائل سے نظریں سٹائے بغیر رسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔

"رینڈ کی کال ہے جناب۔مصر سے" ..... دوسری طرف سے موریانہ کہے میں کہا گیا۔

"اوہ اچھا۔ کراؤ بات " ..... چیف ریمنڈ کا نام س کر ہی چونک پڑا تھا کیونکہ ریمنڈ ڈبل ریڈ کے سیٹل سیٹن سے متعلق تھا جو اس وقت کروگ کے مرکزی معبد کی نگرانی کر رہا تھا جبکہ اس سیٹل سیٹن کی نگرانی کر رہا تھا جبکہ اس سیٹل سیٹن کا انچارج رابر ک خصوصی طور پر کافرستان گیا تھا جہاں پاکیشیا کے سامنے سب سے خطرناک ایجنٹ عمران کو لا کر کروگ دیوتا کے سامنے

گیا یا نہیں'' ..... چیف نے پوچھا کیونکہ اسے اشوگا یا اس کے کسی آدی سے اتن دلچین نہ تھی جتنی عمران سے تھی۔

"جیف - کروگی جلادوں نے پاکیشیا جا کر عمران پر چاروں طرف سے انتہائی خطرناک زہر میں بچھے ہوئے حنجروں سے حملہ کر دیا جس سے عمران شدید زخی ہو کر گر بڑا۔ کردگی قانون کے مطابق حملہ مقدس تخرول سے کیا جاتا ہے جنہیں واپس مرکزی معبد میں پہنچایا جانا ضروری ہوتا ہے لیکن اس حملے کے بعد ایک تحجر والیس حاصل نہ كيا جا سكا اور كروكى جلاد واليس آ كية اشوكا يجارى في ايك آدى یا کیشیا بھجوایا ہوا تھا جس کا نام کوبو تھا۔ اس کوبو نے وہال سے ر بورٹ دی کہ ایک مقدس تحفر کم ہو گیا ہے اور عمران جو زخمی ہوا تھا زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا تھا کہ اس کے افریقی حبثی ساتھی جوزف نے کچھ مخصوص جونگیں لا کر ان کے ذریعے سارا زہر عران کے جسم سے کھنچ لیا۔ اس طرح عمران کے گیا اور کروگی جلادوں کامشن تاریخ میں پہلی بار ناکام ہو گیا۔ پی خبریں سن کر اشوگا پجاری غصے میں آ گیا۔ اس نے کروگی جلادوں کوموت کی سزاسنا دی۔ کروگ جلادوں کو کو بونے اس کی اطلاع دے دی کیونکہ اس نے نون پر اشوگا پجاری کی بربراہٹ سن کی تھی۔ چٹانچیہ موگی اور اس کے ساتھی تیار ہو کر اشوگا کے پاس پہنچے اور اسے ہلاک کر کے انہوں نے معبد پر قبضہ کر لیا۔ اب موگی، اشوگا کی جگہ بوا پجاری بن گیا ہے اور یہاں کے تمام پجاریوں نے اسے برا پجاری سلیم کر

تجھوایا گیا۔ جنگر کوسیٹھ لیعقوب کامینجر بنا دیا گیا جبکہ کارمن ویسے ہی گرانی اور مانیٹرنگ کیلئے وہاں موجود تفا۔ اس نے اب تک جو رپورٹیس دی تھیں ان سے مطابق سرنگ کا کام انہائی کامیابی سے جاری تھا۔ گو کام کی رفتار ست تھی لیکن ایسا ہونا لازی تھا کیونکہ حباری تھا۔ گو کام کی رفتار ست تھی لیکن ایسا ہونا لازی تھا کیونکہ سب سیجھ انہائی خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا۔

سب چھاہماں طیہ سریے سے یا جام ہا۔
"مبلور ریمنڈ بول رہا ہوں مصر سے"..... چند کمحوں کی خاموشی سے ایسان تھا۔
سے بعد ایک مردانہ آواز سائی دی۔ لہجہ مؤد بانہ تھا۔

وریس کیوں کال کی ہے' ..... چیف نے قدرے سرد کیجے میں

" چیف مرکزی معبد کے برے پجاری اشوگا کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور کروگی جلاووں کا انچارج موگی نیا برا پجاری بن گیا ہے "-ریمنڈ نے کہا تو چیف بے اختیار اچل پڑا۔

"کیا کہہ رہے ہو۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا" ..... چیف نے طلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یہ ایسی خبرتھی جس کی کسی صورت وہ تو قع ہی نہ کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے خیال میں ہونا ممکن تھا۔

"د چیف جومعلومات ہم نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اشوگا بجاری نے کروگی جلادوں کو جن کا انجارج موگی تھا پاکیشیا بجوایا تا کہ وہاں وہ دنیا کے خطرناک ایجنٹ عمران کا خاتمہ کر دیں " ..... ریمنڈ نے کہا۔

ایجنٹ عمران کا خاتمہ کر دیں " ..... ریمنڈ نے کہا۔

"ہاں۔ مجھے معلوم ہے۔ پھر کیا ہوا۔ کیا عمران کو ہلاک کر دیا

وقت ہٹایا جب بوتل میں موجود شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق سے بنچے اتر گیا۔ تھوڑی در بعد فون کی گھنٹی نے اکھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

· این است چیف نے ایخ محصوص کیج میں کہا۔

" کارمن سے بات کریں چیف۔ وہ پاکیٹیا سے لائن پر موجود بین' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" "چیف میں کارمن بول رہا ہوں باکیشیائے " ..... دوسری طرف سے کارمن کی مؤد ہانہ آواز سائی دی۔

'' فون محفوظ کرلیا ہے تا'' ..... چیف نے کہا۔

وریس چیف۔ آپ کھل کر اس فون پر بات کر سکتے ہیں'۔ کارمن

نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''مشن کہاں تک پہنچا ہے''۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔ ''ابھی تھوڑی در پہلے میں جیگر کے ساتھ موقع کا معائنہ کر کے آیا ہوں۔ ہمارا مشن انتہائی کامیاب جا رہا ہے اور اب تک کسی کو معمولی سا شک بھی نہیں پڑ سکا''۔۔۔۔۔ کارمن نے جواب دیے

ہوئے کہا۔

''جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مزید کتنا وقت گھے گا مشن کی کامیابی میں'' ۔۔۔۔۔ چیف نے قدرے عصیلے کہے میں کہا۔ ''زیادہ نہیں چیف۔ تین چار روز کیونکہ سرنگ اب فیکٹری کے قریب بہنچ بھی ہے اس لئے کام مزید ست ہو گیا ہے کیونکہ فیکٹری سیا ہے کیونکہ وہ خود بھی اشوگا پجارٹی کے ظلم سے نتگ تھے۔ اب اشوگا کی رہائش گاہ پر بھی موگ کا قبضہ ہے اور معبد پر بھی۔ اب شاید عمران ادھر نہ آئے اس لئے اب ہمارے لئے کیا تھم ہے'۔ ریمنڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

رید کی ادھر آئے اور است ہے۔ اب وہ شاید ہی ادھر آئے اور وہاں ہماری ہائے اور وہاں ہماری ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں وہاں ہمارے اصل مشن پر بھی کام جاری ہے۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ کیونکہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا تو پھر ہمیں عمران سمیت واپس آ جاؤ کیونکہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا تو پھر ہمیں عمران سمیت واپس آ جاؤ کیونکہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا تو پھر ہمیں عمران سمیت واپس آ جاؤ کیونکہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ۔

میں چیف' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے رسیور رکھ دیا۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے دو تمین بٹن پریس کر دیئے۔

"دوس جیف" ..... دوسری طرف سے اس کے فون سیرٹری کی مؤدباند آ واز سنائی دی-

" پاکیشیا میں کارمن سے بات کراؤ جہاں بھی وہ ہو۔ اگر وہ نہ مل سکے تو پھر جیگر ہے بات کرانا'' ..... چیف نے کہا۔

سے دیر ''لیں چیف'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے رسیور

ر کھ دیا۔ ''جماری جیت تمام یہود یوں کی جیت ہو گی۔ بہت برسی جیت'۔

جیف نے کہا اور میزکی دراز کھول کر شراب کی حصوفی بوتل نکالی اور دراز بند کر سے اس نے بوتل کھول کر اسے منہ سے لگا لیا اور اس "لیں چیف"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ البتہ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات انجر آئے تھے۔

میں دھک بھی سنائی وے شکتی ہے۔ بہرحال تین چار روز کے اندر اندر کسی بھی وقت مشن مکمل ہو جائے گا''۔۔۔۔۔ کارمن نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

''پوری احتیاط ہے کام کرنا کیونکہ کروگی جلادوں کا مشن ناکام ہو گیاہے اور عمران کو معمولی ہی بھنگ بھی پڑگئی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جبیل کو بھی سمجھا دینا'' ۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔ ''جیف ہمران ہے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کروگی ہو جیف ہو کی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کروگی کی بھاریوں کو منع کر دیں کہ وہ عمران یا کسی کو بھی سیٹھ لیقوب یا سیٹھ اعظم کے بارے میں کوئی اطلاع نہ دیں کیونکہ اطلاع سفر بھی کرستی اعظم کے بارے میں کوئی اطلاع نہ دیں کیونکہ اطلاع سفر بھی کرستی ہو کہا۔ ''ان کو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے۔ اس طرف سے تم فکر مت دان کو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے۔ اس طرف سے تم فکر مت

کرو۔ جنگر کہاں ہے' ۔۔۔۔ چیف نے کہا۔ ''وہ کلب گیا ہے۔ کوئی تھم اس کے بارے میں' ۔۔۔۔ کارمن کا نے کہا۔

۔ 'بس اسے بھی کہہ دینا کہ مزید مخاط رہے۔ وہ بعض اوقات ؟ ''بس اسے بھی کہہ دینا کہ مزید مخاط رہے۔ وہ بعض اوقات ؟ احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا ہے'' ۔۔۔۔۔ چیف نے کہا۔

" میں اس کی با قاعدہ اور مستقل گرانی اور مانیٹرنگ کرتا رہتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں چیف' ..... کارمن نے کہا۔ دن سے جد ہی مشن کامیاب ہوتو تم نے مجھے فورا اطلاع

"اوتے بیسے ہی مشن کامیاب ہوتو تم نے مجھے فورا اطلاع وی ہے۔ بغیر کوئی لمحہ ضائع کئے"..... چیف نے کہا۔ كى طرف چل يار بي ايك چھوٹا سا مكان تقار برآ مے ميں

درواز نظر آرہے تھے جبکہ درمیان میں راہداری تھی۔

درجیگر کو کیا کہو گئے ' ..... ٹائیگر نے پوچھا۔

درمیں کہوں گا کہ آپ اس سے ملنے آئے ہیں اور بس' ..... جمی

نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر راہداری میں موجود

ایک کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔

درکون آرہا ہے جی' ..... کھلے دروازے کے اندر سے ایک

''کون آ رہا ہے جی''…… کھلے دروازے کے اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ جنگر نے دو آ دمیوں کے قدموں کی آواز سن کی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نہ صرف پوری طرح ہوش میں تھا بلکہ خاصا ہوشیار بھی تھا۔

روازے پر رکتے ہوئے کہا جبکہ ٹائیگر اندر داخل ہوگیا تو میز کے دروازے پر رکتے ہوئے کہا جبکہ ٹائیگر اندر داخل ہوگیا تو میز کے جبکہ ٹائیگر اندر داخل ہوگیا تو میز کے جبکے کری پر ایک ورزشی جسم کا پور پی بیٹا ہوا تھا۔ سامنے شراب کی جبکہ دوسری دو برگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک خالی تھی جبکہ دوسری دو برگی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک گلاس پڑا تھا جس میں شراب آدھی بھری ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایک گلاس پڑا تھا جس میں شراب

موجودید جیلو جگر۔ میرا نام ٹائنگر ہے' ..... ٹائنگر نے مسکراتے ہوئے
کہا اور مصافح کے لئے ہاتھ بردھا دیاکہا اور مصافح کے لئے ہاتھ بردھا دیاد'کون ہوتم۔ میں تو تہہیں نہیں جانتا' ..... جگر نے مصافحہ
د'کون ہوتم۔ میں تو تہہیں نہیں جانتا'

ٹائیگر کلب کے جزل مینجر رابرٹ کے بتائے ہوئے ایڈرلیس کے مطابق کلب کے عقب میں واقع مطلوبہ مکان پر پہنچ گیا۔ مکان کا دروازہ بتد تھا۔ ٹائیگر نے تمین بارمخصوص انداز میں وستک دی تھ تھوڑی در بعد دروازہ کھل گیا اور جی باہر آ گیا۔

"وہ چوکیدار کہاں ہے۔ کیا اندر ہے" ..... ٹائیگر نے ادھر ادھر ریکھتے ہوئے کہا۔

ر پھے ہوتے ہا۔
" ہاں کے فون کے بعد میں نے اسے باتی وقت کی چھٹی دے
دی ہے۔ وہ خود بھی جلدی جانا چاہتا تھا۔ اسے کوئی ضروری کام تھا۔
اس نے مجھے کہا تو میں نے اسے چھٹی دے دئ" ..... جمی نے کہا تو
ٹائنگر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے
پیچے جمی اندر آیا اور اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔

تیزی سے آگے بڑھا اور اٹھتے ہوئے جمگر کے سر پر ٹائیگر کی لات پڑی اور اٹھتا ہوا جمگر ایک بار پھر نیچ گرا لیکن وہ خاصا جاندار ٹابت ہو رہا تھا کیونکہ نیچ گرتے ہی وہ بے ہوش ہونے کی بجائے تیزی سے اٹھنے لگا کہ ٹائیگر نے میز پر پڑی ہوئی شراب کی خالی بوتل اٹھا کر اٹھتے ہوئے جمگر کے سر پر پوری قوت سے مار دی۔ بوتل ٹوٹ گئی اور اس بار جمگر چیخا ہوا نیچ گرا اور ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے جھک کرفرش پر گرا ہوا مشین پسل اٹھا لیا۔ بیہ شین پسٹل ٹائیگر نے جھک کرفرش پر گرا ہوا مشین پسٹل اٹھا لیا۔ بیہ شین پسٹل جمگر کے ہاتھ میں تھا جو پہلے ہی فرش پر گر گیا تھا۔ جمی و سے ہی دروازے کے قریب موجود تھا لیکن وہ اس دوران خاموش کھڑا رہا

''رسی تلاش کر کے لے آؤ تا کہ اس کو باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ دوستانہ ماحول میں بات ہو جائے لیکن لگتا ہے کہ اس آ دمی کے اندر چور نوجود تھا''۔ بات ہو جائے لیکن لگتا ہے کہ اس آ دمی کے اندر چور نوجود تھا''۔ باشگر نے کہا۔

''لیں سر۔ ہیں لے آتا ہوں ری' ۔۔۔۔۔ جی نے کہا اور مڑکر کرے ہے باہر چلا گیا۔ ٹائیگر نے جھک کر فرش پر پڑے ہے ہوئ جوش کر فرش پر پڑے ہے ہوئ جیش کری پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد جی اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ ٹائیگر نے جی کی مدر سے جیگر کو اچھی طرح کری سے باعدھ دیا۔ مدر سے جیگر کو اچھی طرح کری سے باعدھ دیا۔ ''آپ اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ دی باعدھ متن اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ دی باعدھ متن اس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ دی باعدھے

كرنے كى بجائے ايك جھكے سے اٹھتے ہوئے كہا-

"ابھی جان جاؤ گے۔ میں تہہارا دوست ہوں۔ وشمٰن نہیں"۔ ٹائیگر نے ای طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ ہاتھ اس نے بیچھے کر لیا تھا۔

" ''جمی ہے جمی'' …… جیگر نے لیکاخت چیخ کر جمی کو بلانا شروع کر ہا۔

"جی صاحب" .....جی نے اندر آ کر کہا۔

"ان صاحب کو واپس نے جاؤ اور سنو۔ تم شرافت سے چلے جاؤ۔ آور سنو۔ تم شرافت سے چلے جاؤ۔ آر مجھے ملنا۔ اس وقت میں کسی ساؤ۔ تم جو کوئی بھی ہو کل آفس آ کر مجھے ملنا۔ اس وقت میں کسی سے ملنے کے موڈ ہیں نہیں ہوں ورنہ "..... جیگر نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے بھی کی کی تیزی سے جیب سے مشین پسلل میں اس

"سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ٹھیک ہے کل ملاقات ہو گئی۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے ای طرح مسکراتے ہوئے بردے نرم لہج میں کہا تو جیگر کا تنا ہوا جسم لیکخت ڈھیلا پڑ گیا اور پھر مزید ڈھیلا پڑ گیا جب ٹائیگر مسکراتا ہوا مڑنے لگا لیکن دوسرے لمجے جیگر کی چی ہے کہرہ گونچ اٹھا۔ ٹائیگر نے مڑتے ہوئے بجل کی می تیزی سے بازو کو حرکت دی تھی اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا بہ پوری قوت سے کوحرکت دی تھی اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا بہ پوری قوت سے ڈھیلے کھڑ ہے جیگر کی کنیٹی پر پڑا تھا اور وہ چیختا ہوا پہلے کری پر جا گرا اور پھر کری سمیت نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ ٹائیگر بجل کی می

ہوئے جمی نے کہا تو ٹائنگر چونک ہڑا۔ ''ہاں۔ ہوسکتا ہے کہ بیشراب فی کرخود ہی باتنیں کرتا رہتا ہو۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیلوگ کہیں خفیہ سرنگ بنا رہے ہیں۔ کہاں بنا ،

بھے بتایا گیا ہے کہ یہ وال میں سید سرت یا معلوم رہے ہیں اور کیول بنا رہے ہیں مہی معلوم کرنا ہے ' ..... ٹائلگر نے

ہا۔
'ونہیں۔ یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کی اور یہاں سے وہ فون بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا فون آتا ہے کیونکہ کسی کو معلوم ہی بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا فون آتا ہے کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیر یہاں ہیں یا کلب میں ہیں'' .....جمی نے جوالب

ویے ہوتے ہا۔

"اوی' ..... ٹائیگر نے کہا اور پھر آگے بڑھ کرال نے دونوں
ہاتھوں سے جیگر کا ناک اور منہ بند کر دیا جبکہ جمی خاموشی سے
ہمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ چند کھوں بعد جیگر کے جسم میں حرکت
کرے سے باہر چلا گیا تھا۔ چند کھوں العد جیگر کے جسم میں حرکت
سے آ خار ممودار ہونا شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے ادر
سامنے موجود کری پر بیٹھ گیا۔ جیگر کا مشین پیعل میز پر پڑا ہوا تھا۔
سامنے موجود کری پر بیٹھ گیا۔ جیگر کا مشین پیعل میز پر پڑا ہوا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جیگر نے آئھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس
نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے
دہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔

وہ سرک مسل رہا ہوتا ہے۔ ''سیہ سیار کیا مطلب کون ہوتم۔ کیوں باندھا ہے مجھے۔ جمی کہاں ہے۔ جمی۔ جمی'' ..... جیگر نے بولتے بولتے جیخ جیخ کر جمی کو بکارنا شروع کر دیا۔

"وہ ہارا آ دی ہے جگر۔ اس کئے چیخے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ دوستانہ ماحول میں تم سے بات چیت ہو جائے لیکن تمہارے اپنے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم نے نہ صرف مجھے جانے کا کہا بلکہ جیب سے مشین پسٹل بھی تکال لیا" ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا۔

ودتم ہو کون اور کیا جائے ہو' ..... جیگر نے کہا۔

''میراتعلق بھی یورپ کے سا گھنڈ گروپ سے ہے۔ میں یہاں
ان کا ایجنٹ ہوں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہتم سیٹھ یعقوب کے منتجر
بن کر کارمن کے ساتھ مل کر فقیہ سرنگ بنا رہے ہو۔ ہمارا گروپ
اس سرنگ کے بارے میں معلومات جاہتا ہے۔ اس کا شہیں
معاوضہ دیا جائے گا اور تمہارے ڈیل ریڈ کو بھی معلوم نہ ہونے دیا
جائے گا' ..... ٹائیگر نے کہا لیکن ساسنے بیٹے ہوئے جگیر کی حالت
دکھ کر وہ چونک پڑا۔ جیگر کی حالت واقعی بے حد خراب ہورہی

ں۔ یوں سا سا سے اسے میں اسے میں اس سے بارے میں اس سے مارے میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں سے اس سے اس

رں رہا۔
"و تم سرنگ کے بارے میں پچھنہیں جانتے حالانکہ ہمارے
"و تم سرنگ کے بارے میں تم کارمن سے سرنگ کے بارے میں
پاس ٹیپ موجود ہے جس میں تم کارمن سے سرنگ کے بارے میں
بات کر رہے ہو' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے اس کے ڈرائیور کمال حسین سے سی

ہوئی یا تیں اس انداز میں جُلّر کے پیش کرتے ہوئے کہا۔

نے مخبر کیڑے اٹھتے ہوئے کہا۔ ودتم یا گل تو نہیں ہو۔ میں کہدرہا ہوں کہ میرائسی سرنگ ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم خواہ مخواہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہوئ جیگر نے عصیلے کہے میں کہا لیکن اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹائیگر کا بازو گھوما اور جیگر کے طلق ہے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کا ایک نھنا آ دھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ پھر اس نے چینے ہوئے جیسے ہی سر تھمایا ٹائیگر کا ہاتھ ایک بارچر تھوما اور ایک بار پھر جیگر کے طلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا دوسرا نھنا بھی آوھے سے زیادہ کٹ "اب تم سب کھے خود ہی بتا دو گے" ..... ٹائیگر نے اور آگے برفصتے ہوئے کہا جوایے سرکوسی پٹرولم کی طرح دائیں بائیں مار

رہا تھا، اس کے بال بکڑ کر ٹائلگر نے اس کا مند سیدھا کیا اور

ووسرے کمنے خنجر کا دستہ اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ بر مار

دیا تو جیگر کے حلق سے نہ صرف انتہائی کر بناک جیخ نکلی بلکہ اس کا چېره بري طرح بگڙ گيا اورجسم کانپنے لگ گيا-''بولو۔ کہاں بنا رہے ہوسرنگ۔ بولو'' ..... ٹائیگر نے کہا۔ " کوئی سرنگ نہیں بن رہی ' ..... جیگر نے رک رک کر کہا کیکن ای کہم ٹائیگر نے اس کی پیٹانی پر انھری ہوئی رگ پر تخبر سے ویتے کی دوسری ضرب لگا دی اور اس ضرب کا نتیجہ ٹائیگر کی مرضی کے مطابق نکلا۔ جیگر کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس ی آئکھوں میں شعور کی چیک مدھم رہے گئی اور ٹائنگر سمجھ گیا کہ اب شعور کی بجائے جیگر لاشعوری طور پر جواب دے گا اور لاشعور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ " بناؤ کہاں ہے سرنگ' ..... ٹائیگر نے تیز اور انتہائی کرخت " کشار مغربی میں۔ کشار مغربی میں جہاں بل بنائے جا رہے ہیں'' ..... جیگر نے رک رک کر ایک ایک لفظ اس طرح منہ سے ادا کیا جیسے وہ بولنا نہ جا ہتا ہولیکن الفاظ خود بخود اس کے منہ سے نکل وس لئے بنائی جا رہی ہے سرنگ' ..... ٹائلگر نے اور زیادہ تحكمانه لهج مين كها-"ا بنی جیوش میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کے لئے " ..... جیگر نے

جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل بڑا۔

ے اپنی کار لے کر کلب کے مینجر رابرٹ کو فون پر جگر اور جمی کی موت کے بارے میں اطلاع وینا جاہتا تھا۔ البتہ اس کے ذہن پر سرنگ اور میزائل فیکٹری چھائی ہوئی تھی۔ عمران چونکہ ہیپتال میں تھا اس لئے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس کی اطلاع چیف کو دے گا اور پھر وہ خود ہی اس سرنگ کا انتظام کر لیس گے۔

شہروآ فاق مصنف جناب مظہر کلیم ایم ایے کئے جو کی عمران سیریز کے ان قارئین کے لئے جو نیان اول فوری حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک نئی سیم و و سی کو لگر ان میں کی کی کی سیم کی کار سیم کی کار سیم کی گار کی کار سیم کار سیم کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کار سیم کی کار سیم کار سیم کار سیم کی کار سیم کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کی کار سیم کار سیم کی کار سیم کار سیم

Mob0333-6106573

Ph 061-4018666

ارسلان بیلی کیشنز ا<u>وقاف بلڈنگ</u> مکتان ارسلان بیلی کیشنز <u>پا</u>ک گیٹ "کہاں ہے بیہ فیکٹری۔ یولود جواب دؤ" ..... ٹائلیگر نے تیز کہتے میں کہا تو جلیر نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔

" كتنے دن كا كام رہ كيا ہے " الليكر نے تيز ليج ميں

"دوروز کا۔ صرف دوروز کا کیونکہ کام بے حد خفیہ ہورہا ہے "جگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھرٹائیگر نے ہروہ بات معلوم
کر لی جووہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ جگیر کا شعور ختم ہو چکا تھالال
لئے اب اس کا زندہ رہنا اس کے اپنے مفاد میں نہ تھا۔ ٹائیگر نے
میز پر بڑا ہوا جیگر کا ہی مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرے کہے ریٹ
میز پر بڑا ہوا جیگر کا ہی مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرے کہے ریٹ
ریٹ کی آ دازوں کے ساتھ ہی گولیوں سے جیگر کا سینہ چھانی ہو گیا
اور چند کموں بعد اس کا جسم ڈھلک چکا تھا۔ گولیوں کی آ دازس کر
جمی دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔

"اس کی رسیاں کھولو اور اسے سی ویران جگہ پر تھینکوا دو"۔ ٹائیگر نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

ور نہیں۔ نہیں۔ آپ قاتل ہیں۔ قاتل ہیں۔ قاتل ہیں۔ مجھے پولیس کو اطلاع دینا ہوگئ ' ..... جمی نے تیز لیجے میں کہا اور تیزی ہے والیس مڑا ہی تھا کہ ٹائیگر نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور ایک بار پھر رہی دینے رہی کی آوازوں کے ساتھ ہی جمی چنتا ہوا منہ کے بل فرش رہی رکھا اور ساکت ہوگیا تو ٹائیگر نے مشین پیٹل واپس میز پر رکھا اور ساکت ہوگیا تو ٹائیگر نے مشین پیٹل واپس میز پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھا تا مکان سے باہر آ گیا۔ وہ اب کلب پارکٹ

آیا ہوں۔ یہ واقعی انتہائی خوفناک منصوبہ تھا جو وہ لوگ خاموشی سے
پورا کر رہے ہتھے اور اگر عین وقت پر معلومات نہ ملتیں تو یا کیشیا کو
واقعی نا قابل تلائی نقصان پہنچا'' سے عمران نے اثبات میں سر
ہلاتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب۔ بیسارا کھیل کروگ کی آٹر میں کھیلا گیا ہے اس لئے میں نے پاکیشیا میں کروگ کے معبد اور اس کے بیجار ہوں کے خاتے کا تھم دے دیا ہے' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عمران جونک بڑا۔

'' کے حکم دیا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔

''تنویر پوہان اور خاور کی شیم میں نے بنا دی تھی اور تنویر اس میم کا انچارج تھا اور جو رپورٹ مجھے ملی ہے اس کے مطابق تنویر نے واقعی کام وکھایا ہے۔ اس نے کروگ معبد، وہاں موجود کروگ کووک اور اس کے آٹھ پجاریوں کو جن میں بڑا پجاری بھی شامل تھا،ختم کر دیا ہے'' ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔

"و و تو ایک جاملاند فرقد تھا۔ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا"۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ے منہ بالے اور بھی وقت اللہ اللہ کو منی بھی وقت اللہ اللہ کو منی بھی وقت فقصان چھی سکتا ہے۔ یہ فرقہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تقصان چھی سکتا ہے۔ یہ فرقہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تقاراس کی آڑ میں میزائل فیکٹری اڑائی جا رہی تھی'' ..... بلیک زیرو نے اللہ کے جواب دیتے ہوئے کہا۔

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرد نے حسب عادت اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔

"" نئی زندگی مبارک ہو عمران صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی رحمت کی ہے ' ..... بلیک زیرو نے آگے بردھتے ہوئے با قاعدہ عمران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جوزف کی مہربانی سے مجھے واقعی نئ زندگی ملی ہے''۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر باتی رسی فقروں کی ادائیگی کے بعد عمران اپنی مخصوص کری پر بیٹھ سایا۔ بلیک زیرو بھی اپنی کری پر بیٹھ چکا تھا۔

نے کہا اور میز کی دراز کھول کراس میں سے ایک پاکٹ سائز ڈائری اگائی۔ اے کھولا اور پھر ایک صفح کو بلیٹ کر اس نے لکھی ہوئی ڈائری عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے چند کھے اس صفح کوغور سے دیکھا اور پھر ڈائری کو میز پر رکھ کر اس نے رسیور اٹھایا اور سے دیکھا اور پھر ڈائری کو میز پر رکھ کر اس نے رسیور اٹھایا اور سے دیکھا اور کھر ڈائری کو میز پر رکھ کر اس نے رسیور اٹھایا اور سے دیکھا اور کھر ڈائری کے نمبر پریس کر دیتے۔

ردلیں۔ انگوائری پلیز''..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز ستائی دی۔

''فان لینڈ کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر ویں''۔ عمران نے کہا۔

"ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور مچر لائن پ خاموثی طاری ہوگئی-

''ہیلؤ' ..... چند کھوں کی خاموثی کے بعد انکوائزی آ پر پٹر کی آ واز

''لیں'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اسے دونوں رابطہ نمبر بتا دیئے گئے۔عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

"لیں۔ پی اے ٹو چیف" ..... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

سائی دی۔ "جیف آف ڈبل ریڈ سے بات کرائیں۔ میں باکیشا سے علی عمران بول رہا ہوں اور سے بھی اسے بتا دینا کہ اگر اس نے بات "اصل مئلہ وہ مرکزی معبہ ہے جومصر میں ہے۔ وہ یہود بول عبر ان عبر ان کا غاتمہ ضروری تھا" .....عمران کے ہاتھوں استعال ہو رہا ہے۔ اس کا غاتمہ ضروری تھا" .....عمران نے کہا۔

من المبل اور جوزف وہاں گئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں سے معنی اور جوزف وہاں گئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں سے کئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہاں سے کئے ہوئے آج دوسرا روز ہے۔ وہ اس فساد کی جڑکو ختم کر کے ہی ہوئے ہوئے کہا۔
آئیں گئے ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
آئیں گئے ۔۔۔۔۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ور انہیں کیے معلوم ہو گا کہ مرکزی معبد کہاں ہے اور اس کا ہوا پیاری کہاں رہتا ہے ' .....عمران نے کہا۔

" بے بات میں نے جوزف سے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ الن کی بوسونگھ کر ہی ان کا پہنہ چلا لے گا جبکہ ٹائیگر نے دوسری بات کی بوسونگھ کر ہی ان کا پہنہ چلا سے ڈبل ریڈ کے ہیڈکوارٹر کا حدود کی۔ اس نے کہا کہ وہ جیگر سے ڈبل ریڈ کے ہیڈکوارٹر کا حدود اربعہ معلوم کر چکا ہے اور فون نمبر بھی۔ وہاں سے اس مرکزی معبد کے بڑے پجاری کا سراغ لگا لے گا کیونکہ ڈبل ریڈ اور سرکزی معبد کے بڑے برای کا سراغ لگا لے گا کیونکہ ڈبل ریڈ اور سرکزی معبد کے بڑے ہوئی کا رابطہ ہے اور انہوں نے ہی آپ کو ہلاک کے بڑے ہوئی کا رابطہ ہے اور انہوں نے ہی آپ کو ہلاک کے بڑے ہوئی ہے گھے کر کے ہی واپس آئیس گے۔ اس کا مجھے یقین ہے ، سیب بلیک زیرو نے کہا تو واپس آئیس گے۔ اس کا مجھے یقین ہے ، سیب بلیک زیرو نے کہا تو واپس آئیس گے۔ اس کا مجھے یقین ہے ، سیب بلیک زیرو نے کہا تو

عمران بے اختیار مسلما دیا۔ "اس نے ڈبل ریڈ کے ہیڈکوارٹر کا فون نمبر تمہیں بتایا ہے'۔

عمران نے پوچھا۔ ''ہاں۔ میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا ہے''..... بلیک زیرو ختم کر دیا جائے گا اور یہ بھی من او کہ اب تمہارا یا کروگ کا کوئی اقدام قعطاً برداشت نہیں کیا جائے گا''۔۔۔۔۔عمران نے غصیلے لیجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔

"کیا اسے دارنگ دینے کی بجائے اس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے"۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے کہا۔

" مجھے یقین ہے کہ اپنی ناکامی کے ساتھ ساتھ اس وار ننگ کے بعد به لوگ اب پاکیشیا کی طرف آئھ اٹھا کربھی نہ دیکھیں گے۔ البته اس میزائل فیکٹری کی حفاظت کو مزید فول پروف بنایا جائے گا کیونکہ اس کا علم یہود یوں کو ہو چکا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی طرف سے دوبارہ کوشش کریں'' .....عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زمرو کوئی جواب دیتا عمران ی جیب میں موجود سیل فون کی مخصوص گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھرسیل فون باہر نکال کر اس نے اس کی سکرین کو دیکھا تو وہاں ٹائنگر کا نام ڈسیلے ہور ہا تھا۔ " ٹائیگر کی کال ہے "....عمران نے کہا اور فون آن کرنے کے ساتھ ساتھ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر وہا۔ ود ببلور جبلور المنظير بول ربا مون باس مسلم المنظير كي آواز سنائي

دی۔ "ٹائیگر اور خصوصاً افریقی ٹائیگر تو بولا ہی نہیں کرتے بلکہ دھاڑا سرتے ہیں۔مصر بھی افریقہ میں ہے اور جوزف تو ہے ہی مجسم کرنے سے انکار کیا تو ؤیل ریڈ کے لئے انتہائی نقصان وہ ثابت ہوئے کہا۔ ہوگا' ......عمران نے انتہائی مرو دلیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے اللہ میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہوگئی۔ لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہوگئی۔ دوبیلو۔ کیا آپ لائن پر ہیں' .....تھوڑی ویر بعد پی اے کی آواز دوبارہ سنائی دی

وولیں '' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " چیف سے بات کریں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ و بهاؤ اسسانی بعد ایک بھاری سی سخت آواز سنائی دی۔ " پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس سی (آکسن) بول رہا ہوں۔ تم نے پاکیشا کے مفادات کے خلاف کارروائی سرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تمہارا ایجنٹ رابرٹ کافرستان میں مارا گیا اور اب پاکیشا میں تمہارے ایجنٹس جنگر اور کارمن کو بھی ہلاک کر ویا گیا ہے۔ تم نے میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کے لئے جو خفیہ سرنگ نکالی تھی اسے بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔سیٹھ لیعقوب اور سیٹھ اعظم جنہیں تم نے کروگ فرقہ کی آڑ میں تھیکے دلوائے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں یقنینا سزائے موت ہو گی۔ میں نے تمہیں اس لئے فون کیا ہے کہ مہیں وار ننگ دینا جا ہتا ہوں کہ اب اگر آئندہ تم نے پاکیشا کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو پھرتمہاری ویل رید مع اس کے میڈکوارٹر کے اور اس کے چیف کے سب کچھ

کروگی جلادوں کو موت کی سزا سنا دی جس کا علم ان کروگی جلادوں نے بڑے کو بھی ہوگیا جس کا نتیجہ سے ہوا کہ ان کروگی جلادوں نے بڑے بجاری کو ہلاک کر دیا اور کروگی جلادوں کے لیڈر موگ نے بڑے بجاری کو ہلاک کر دیا اور کروگ جلادوں کے لیڈر موگ نے بڑے بجاری کی سیٹ پر قیضہ کر لیا جبکہ باقی نتینوں جلاد پجاری بن گئے اس طرح بڑا پجاری اینے ہی آ دمیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اس طرح بڑا پجاری اینے ہی آ دمیوں سے ہات کرتے ہوئے کہا۔ انر گیا'' سے ٹائیگر نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ''تو کروگی جلادوں نے اپنے ہی بڑے بجاری پر جلادی کا دار کر دیا'' سے عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"دلی باس سے معلومات ملنے کے بعد ہم نے ان کروگ جلادوں نے جلادوں کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ ان کروگ جلادوں نے آپ پر حملہ کیا تھا اور پھر جوزف اور میں نے ان جلادوں کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا۔ ان کروگ جلادوں نے ہم پر بھی خنجروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن اصل افریقی ٹائیگر جوزف کے سامنے سے چاروں بر بس ہو گئے اور جوزف نے ان چاروں کا خاتمہ کر دیا جبکہ میں نے رہائش گاہ کے دوسرے ملازمین کو جو مقالے پر اتر جبکہ میں نے رہائش گاہ کے دوسرے ملازمین کو جو مقالے پر اتر جبکہ میں ارکر اڑا دیا" ..... ٹائیگر نے تفصیل بتا تے ہوئے

کہا۔
"مطلب سے کہ تم نے کروگیوں کا قبل عام کر دیا۔ کروگی دیا۔ کروگی دیا۔ کروگی دیا۔ کروگی دیا۔ کروگی دیوتے ہوئے دیوتا نے تو کوئی مراضلت نہیں کی تھی'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے

افریقی''.....عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص خوشگوار کہے میں کہا۔

ورنین باس کے سامنے دھاڑنا تو کیا بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے دھاڑنا تو کیا بولنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے ٹاسگر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس سڑا۔

" "اجیما آب بتا دو که مصر میں کیا تیر مارا ہے تم نے اور جوزف نے ".....عمران نے کہا۔

"باس۔ ہم نے بہاں بہنج کر آسانی سے کروگ کے مرکز کا معبد کے بڑے پجاری کی رہائش گاہ کوٹرلیں کر لیا۔ بیدرہائش گاہ قاہرہ میں ہے جبکہ مرکزی معبد پہاڑوں میں ہے اور جب مرکزی معبر کے بڑے پجاری کے بارے میں معلومات حاصل کی تنیں تو پتہ چلا کہ بڑے پجاری نے جار کروگیوں کو جنہیں کروگی جلاد کہا جاتا ہے آپ کی ہلاکت کے لئے پاکیٹیا بھجوایا۔ انہوں نے آپ پر قا تلانه حمله کیا اور پھر واپس آ گئے لیکن ان کا ایک مقدس تحنجر ان کو والبي نهل سكام يهر ان كاكونى ساتقى بإكيشيا مين موجود تقام اس نے بڑے پجاری کو اطلاع دی کہ جوزف نے زہر چوسنے والی جونکوں کے ذریعے آپ کے جسم میں موجود تشخروں سے پہنچایا گیا خوفناک اور نا قابل علاج زہر باہر تھنج لیا ہے۔ اب آپ خطرے ے باہر ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کروگی جلاوں کا مشن ناکام ہو گیا ہے اور بڑے پجاری نے اس کا شدید نوٹس لیا اور ان جاروں

عمران سیریز میں ایک دلچیپ اور یادگارناول
مسل ناول
مصنف مظهر کلیم ایم ایم ایم

متاع \_\_\_ فلطینیوں کی ایک خفیہ عظیم ہمس نے پوری دنیا میں یہو دیوں کا ناطقہ بند کررکھا تھا۔

متاع \_\_\_ جس کاسربراه اس قدرخفیه رہتا تھا کہ آج تک کوئی یہودی تنظیم اس کک نہ بنتی سکی تھی۔

العباس --- جوایک کانفرنس میں شرکت کرنے خفیہ طور پر پا کیشیا آ سے اوراس کی خبر یہودیوں کو بھی ہوگئی۔ پھر --؟

ی ہریبوریں و بات العام العامی العامی

کواغوا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ ہاسکی ۔ پی کاک کی شہرا یجٹ۔جس نے پاکیشیا جی ملٹری اختیا جی اور سکرٹ سروس کی ذریگر انی العباس کو اختیا کی آسانی سے مصرف اغوا کر لیا بلکہ وہ انہیں پاکیشیا ہے باہر لے جانے میں بھی کامیاب ہوگئی۔ کیسے ۔ انہیں پاکیشیا ہے باہر لے جانے میں بھی کامیاب ہوگئی۔ کیسے ۔ تنویر ۔ العباس کو واپس لانے سے لئے تنویر کی سربرائی میں وور کی تھا ہوگئی۔ تنویر ۔ العباس کو واپس لانے سے لئے تنویر کی سربرائی میں وور کی تھا ہوگئی۔ "کروگی و بوتا نے کیا شداخات کرناتھی۔ الٹا ہم نے مرکزی معبد جاکر وہاں موجود چار کروگ و بوتاؤں کو گولیوں سے اڑا دیا اور وہاں موجود بجار بوں کا خاتمہ کر کے اس معبد کو بھی بم مار کر اڑا دیا"۔ ٹائنگر نے تیز لہجے میں کہا۔

"اچھا کیا ہے تم نے۔ جو لوگ اس دور میں کوؤں کو دیوتا مان کر ان کے سامنے انسانوں کی قربانی دیتے ہیں ایسے لوگ ہرگز قابل معافی نہیں ہیں۔ ایسے فرنے کی نبیاد تک ختم کرتا ہو گیا۔ یہ لوگ انسانیت کے قاتل ہیں۔ ان کے لئے کسی کے دل میں کوئی رحم نہیں ہونا چاہئے " …… عمران نے لیکخت تیز اور سجیدہ کیجے میں کہا۔

ور اگر بیاوگ انسانوں کی قربانی نہ دیا کرتے تو پھر مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جاہلوں کی تعداد کو کم تو کیا جا سکتا ہے ممل طور پر جہالت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ او کے۔ اب والپس آ جاؤ۔ حتیجیں کچھ نہیں کہا جائے گا''……عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سیل فون آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا تو خاموش کی بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی ہے اختیار نہس پڑا۔

ختمشد

## گئی جس کی دوہری رکن جولیاتھی 🚁 جب جولیانے تنویر کی سربرای کوشلیم کرنے سے انکار کر دیا گرچیف نے اسے سرنڈ رکرنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں ۔۔ ؟ \_\_\_\_\_ جب تنویرا ہے مخصوص کیکشن کامظا ہرہ کرتے ہوئے آ کے بڑھا تو ہرطرف تا ہے م کے منا ظرنظر آنے لگے۔ \_\_ & of of جب جولیائے بطورڈ پی جیف تنویر کوسیکرٹ سروس سے برطرف کرنے کی و گھ کی ہے دی۔ کیوں \_اور پھر \_ ؟ کیا تنوبراور جولیاایئے مشن میں کا میاہ جی ہوسکے یا نا کا می ان کا مقدر بن گئی۔ انتهانی دکچسپ المحد بحد بد لتے ہوئے حالات سپنس اورا یکشن <mark>ت</mark>ے جبر پورایک بادگار ناول ينالقدان

کتب منگوانے کا پت 0333-6106573 0336-3644440 مان مان 0336-3644441 ارسمالان برنی پیشنز پاک گیث مان 0336-3644441 Ph 061-4018666

خاك برا درز گارڈن ٹاؤن مکتان